## مدو جرزر من شفق الرحمن

© Urdu4U.com

## مد و جزر

## شفيق الرحمن

4٠٠٣ء

## شرريه پھول

بچین کی جو جو باتیں مجھے یاد ہی ان سب میں نمایاں پھول ہیں۔ ابا نہروں کے محکم میں تھے۔ جہاں تاولہ ہوتا کیمپ میں گھری ہوئی کوشی ہوتی جس کے چاروں طرف پھولوں سے بھرا ہوا باغ۔ جمال درختوں سے زیادہ پھولدار بودے ہوتے۔ سب سے پہلے دو چیزیں دیکھیں۔ ای کا پر شفقت چرہ اور رنگ برنگے پھول۔ گلدانوں میں سبح ہوئے پھول' نسخی کے بالوں میں لگے ہوئے کھول' انا کے گلے میں بڑے ہوئے کھولوں کے ہار' حوض میں تیرتے خوشبو دار پھول' ابا کی میز ہر رکھے ہوئے پھولوں کے گچھر۔ گھر میں جاروں طرف کھول ہی کھول ہوتے۔ صحن تو کھولوں سے بھرا رہتا اور انا مجھے کھولوں کے متعلق کہانیاں سایا کرتی۔ اس نے بتایا کہ پھول بے جان نہیں ہوتے۔ یہ جاری طرح سانس لیتے ہیں سنتے ہیں مسراتے ہیں بعض اوقات عملین بھی ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے نیادہ شریر گلاب کے پھول ہیں' جن کا کام ہر وقت مسرور رہنا ہے۔ یہ دوسرول پر بنتے رجتے ہیں۔ کسی کو اداس دیکھا اور قبقے لگانے لگے۔ گل اشرفی وہاں ہوتا ہے جمال زمیں میں سونا ہی سونا ہو۔ رات کی رانی کے پھولوں کی مجھی سورج سے لڑائی ہو گئی تقی' چنانچہ ای ضد میں وہ مجھی دن میں نہیں کھلتے' ہیشہ رات کو کھلتے ہیں۔ سورج کھی کا پھول البتہ سورج پر عاشق ہے لیکن سا ہے کہ سورج اس کی ذرا بروا نہیں کرتا۔ سورج کھولوں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ویسے وہ کسی نہ کسی پر عاشق ضرور ہے، تنہمی تو ہر وقت جاتا رہتا ہے۔ لیکن سورج مکھی کو خواہ مخواہ غلط فنمی ہے۔ چنبیلی کے پھول بے حد غملین رہتے ہیں' لیکن ان کی اداسی کی وجہ کسی کو معلوم نہیں۔ جب ہوا کے جھونکے

چلتے ہیں تو یہ دبی دبی آمیں بھرتے ہیں۔

4и.сом

نرگس کے پھول ہمیشہ کسی کے منتظر رہتے ہیں۔ کوئی ان سے ملنے کا وعدہ کر کے چلا اللَّهُ اور ابھی تک نہیں آیا۔ یمی وجہ ہے کہ وہ دن رات منتظر رہتے ہیں۔ جہاں شبو کی کلیاں ہوں وہاں رات کو بریاں اترتی ہیں اور رات بھر کھیلتی رہتی ہیں۔ کلیوں کو گدگداتی ہیں۔ اگر انفاق سے کوئی ہنس دے تو وہ کھل کر پھول بن جاتی ہے۔ آسان ہے بریاں کسی کسی جگہ اترتی ہیں۔ بی وجہ ہے شبو کی کلیاں ہر جگہ نہیں ملتی۔ اور شبو کے پیول تو قسمت سے ہی نظر آتے ہیں۔ صبح کے وقت جو ہوا چلتی ہے وہ موتیر کی کلیوں کا منہ چومتی ہے اور کلیاں چٹک چٹک کر پھول بن جاتی ہیں۔ جو تکھار اور روپ صبح صبح موتیر کے پھولوں پر ہوتا ہے چن کے کسی پھول پر شیں ہوتا۔ چھوئی موئی کی کلیاں بے حد شرمیلی ہیں' ہر وقت مجوب رہتی ہیں۔ کوئی انہیں دیکھے یا نہ دیکھے' چھٹرے یا نہ چھٹرے' یہ بغیر کسی وجہ کے شرماتی رہتی ہیں۔ انا ایسی بہت سی باتیں سنایا کرتی اور میں بڑے شوق سے سنتا۔ بچین میں اگر کسی کو پھول مسلتے دیکھتا تو جی جاہتا کہ اس کا منہ نوچ لوں۔ ہر روز انا سے لڑتا۔ وہ صبح صبح اتنے کیول تو ڑتی کہ سارا باغ خالی ہو جاتا۔ جب سکول سے فرصت ملتی سیدھا باغ میں جا پنتیا۔ مالی بہتیرا منع کرتا کین میں خود پھولوں کو سنتیا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ مالی ایک بڑی سی قینجی لیے یودوں کو تراش رہا ہے۔ رات کو میں چیکے سے اس کے گودام میں گیا۔ قیجچی چالی اور سامنے بہتی ہوئی ندی میں پھینک آیا۔

میں ان دنوں پھولوں کو بے حد معصوم سمجھتا تھا' بالکل بھولے بھالے جنہیں کچھ بھی تو پتہ نہیں۔ لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ پھول سیدھے سادے ہرگز نہیں ہوتے۔ وہ انتہا سے زیادہ شریر ہوتے ہیں۔ شرارتوں کے سوا انہیں اور کوئی کام ہی نہیں۔ جب دیکھو پچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔

وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھیں۔ دونوں کوٹھیاں ایک ہی احاطے میں تھیں اور دونوں کا ایک ہی باغ تھا۔ ہم دونوں کے کمرے بالکل آمنے سامنے تھے۔ تھوڑا سا فاصلہ تھا۔

ایک رات میری آنکھ کھلی اور کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ باغ کے یتے یہ چاندنی ناچ ربی تھی۔ فضا میں خوشبوؤں کا طوفان آیا ہوا تھا۔ ہوا کے ملکے ملکے جھونکے اٹھ کیلیاں کرتے پھر رہے تھے۔ وہ ایک ایی دلفریب رات تھی جینی خوابوں میں نظر آیا کرتی ہے۔ میری نگاہں سامنے جم کر رہ گئیں۔ دونوں کمرے کے دریجے آمنے سامنے تھے۔ وہ سفید لباس سنے خوابیدہ تھیں۔ تکیے پر ان کی لمبی لمبی زلفیں پریثان تھیں۔ ان کے چرے یر جاند کی کرنیں رقصال تھیں۔ جیسے کسی سنگ تراش کا شاہکار ہو یا کسی مصور کی لاٹانی تصویر۔ حسن جب خوابیرہ ہو تو اس کی دلکشی کس قدر بڑھ جاتی ہے۔ میں نے ایک سفید گلاب کے پھول کو دیکھا جو کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ ایک لمبی سی ٹنی پر وہ پھول تنا تھا اور اس طرح جھا ہوا تھا جیے ان کے چرے کو غور سے دیکھ رہا ہو۔ یہ پھول کھڑ کی میں کہاں سے آگیا؟ عین نیچے گلاب کا بودا تھا اور یہ پھول غالبًا ابھی کھلا تھا۔ ہوا کا جھونکا آیا اور پھول آگے بڑھا۔۔ ان کے چیرے کی طرف۔ بالکل نزدیک پنچ کر واپس آگیا۔ ایک اور جھونکا آیا اور پھول جھوم کر ان کے ہونٹوں کے قریب پنچ گیا۔جیبے انہیں چومنا جاہتا ہو۔ میں تکنکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی ہوا چل رہی ہے یا یہ کھول شرارت کر رہا ہے؟ میں نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر دیکھا' ہوا بالکل بند تھی۔ پھول پھر جھکا۔ اس مرتبہ اس نے ہونٹوں کو بس چھو ہی لیا' لیکن فوراً واپس آگیا۔ میں نے سر باہر نکال کر جاند کو دیکھا جو بڑی تیزی سے چمک رم تھا۔ آسان پر نہ دھند تھی' نہ کوئی بدلی۔ پھول جھو ما' آگے جھکتا گیا' جھکتا گیا۔۔ حتیٰ کہ اس نے وہ ہونٹ چوم لیے۔

کل صبح اسے ضرور تو ڑوں گا۔ چاندنی کی لخت پھیکی پڑ گئی۔ چاند نے اپنا چرہ ایک نسخی سی بدلی کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ رات بھر نیند نسیں آئی۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ ذرا ذرا در کے بعد پھول جھومتا اور ان کے ہونٹ چوم لٹا۔ جب چاند درختوں کے پیچھے چلا گیا ستارے شممانے لگے اور آسان پر ہلکی ہلکی سفید روشنی پھیلنے لگی تو ایک نسخی سی چڑیا کمیں ستارے شممانے لگے اور آسان پر ہلکی ہلکی سفید روشنی پھیلنے لگی تو ایک نسخی سی چڑیا کمیں

ے اڑ کر آگئی۔ دریجے میں اس کے رنگین پر بہت پیارے معلوم ہو رہے تھے۔ اس نے نہایت دکش سروں میں ایک نغمہ چھیڑا اور اپنے چپچوں سے انہیں جگا دیا۔ جب انہوں

URDU4U.COM

نے مسکراکر کروٹ کی تو پھول چھیے ہٹ گیا۔

صبح کے وقت دیکھا تو کھڑکی کے سامنے ایک سرخ گلاب کا پھول مسکرا رہا تھا۔ لیکن رات تو یہ سفید تھا۔۔ یہ سرخی اس نے کمال سے چرالی؟ ان کے ہونٹوں سے؟ یا یہ شرما شرما کر سرخ ہو گیا۔

وہ بید منٹن کھیل رہی تھیں۔ چاروں طرف پھولوں کے تختے تھے۔ انہوں نے نہایت خوشما لباس پین رکھا تھا۔ ایبا رنگین لباس جے دکھ کر پھول بھی آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ان رنگوں میں وہ اتن حسین معلوم ہو رہی تھیں کہ پھولوں کی طرف دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہر دفعہ بیدمنٹن کی چڑیا کو اتنے زور سے مارتیں کہ وہ پھولوں میں جا گرتی اور ان کی مخالف دوڑ کر اٹھا لاتی۔

چاروں طرف پھول گم سم کھڑے تھے۔ اتنے میں ان کی مخالف نے ان کی طرف زور سے شائ مارا جے وہ کھیل نہ سکیں۔ چڑیا پھولوں میں جاگری۔ وہ اٹھانے کو لپکیں اور پھولوں میں بلچل کج گئی۔ چڑیا گیندے کے پھولوں میں گری تھی۔ وہ پچھ اس انداز سے جھولے کہ چڑیا اچھل کر نرگس کے پھولوں میں جا ابجھی۔ انہوں نے شرارتا اسے اچھال دیا۔ گلب کے پھولوں میں الجھا دی۔ انہوں نے پہلے تو ہاتھ بڑھا کر چاہا کہ اسے پکڑ لیں لیکن وہ ان کی پہنچ سے دور چلی گئی تھی۔ جب وہ آہتہ آہتہ پودوں سے پچتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھیں تو پھول اچھل اچھل کر ان کے دامن کو چومنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چند کانٹوں نے ان کی جول انہوں اگھیوں کے دوسے کو تھام لیا۔ انہوں نے کمی کی سفید انگلیوں سے شہنیوں کو بٹایا اور جونمی چڑیا کو پکڑنے لیس ایک پھول نے کانٹے کو آگھ مار دی۔ کانٹوں کو بٹایا اور جونمی چڑیا کو پکڑنے لیس ایک پھول نے کانٹے کو آگھ مار دی۔ کانٹوں کو بٹایا اور جونمی چڑیا کو پکڑنے لیس ایک پھول نے کانٹے کو آگھ مار دی۔ کانٹوں کی بٹایا ان کی انگی میں چھ گیا۔ اف کر کے وہ پچھے جٹیں اور گلب کے پھول مسکرا کر جھومنے لگے۔ پھر وہ سارے لیک اٹھے۔ اور وہی پھول جو ابھی گم سم کھڑے۔

تھے جھوم جھوم کر قبقیے لگانے لگے۔

باغ میں ایک باوام کا درخت بھی تھا۔ اس میں شگوفے پھوٹے۔ سوکھی سوکھی شہنیوں پر گابی کلیوں نے وہ ساں باندھا کہ سارے باغ میں وہ درخت نمایاں ہو گیا۔ دوپر کا وقت تھا۔ وہ کتاب ہاتھ میں کے باہر تکلیں۔ شاید باغ میں بیٹے کر مطالعہ کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے ای حسیل درخت کو منتخب کیا۔ اس کے سائے میں بیٹے گئیں۔ ابھی ایک دو صفحے ہی پڑھے ہوں گے کہ ایک کلی شنی سے ٹوٹی' پتوں سے الجھتی ہوئی ان کی گود میں آگری۔ انہوں نے اسے اٹھا لیا' سونگھا اور کتاب میں رکھ لیا۔ فوراً ہی دوسری کلی میں آگری۔ انہوں نے اسے اٹھا لیا' پھر تیبری' غرضیکہ کلیاں ای امید میں گرنے گئیں کہ شاید وہ انہیں اٹھا اٹھا کر اپنی گود میں رکھتی جائیں گی۔ انہوں نے اوپر دیکھا۔ چرے کہ شاید وہ انہیں اٹھا اٹھا کر اپنی گود میں رکھتی جائیں گی۔ انہوں نے اوپر دیکھا۔ چرے لیوں پر آگری۔ لب چوم کر گود میں گرگتی۔ پھر جو کلیوں کی بارش شروع ہوئی ہے لیوں پر آگری۔ لب چوم کر گود میں گرگی۔ پھر جو کلیوں کی بارش شروع ہوئی ہے سر پر سایہ کر لیا لیکن کلیاں بے تھا گرتی گئیں۔ وہاں پنچ کر انہوں نے پردے سے کھر کی ہوئی ہو کی سے ہو کیں اور واپس اپنے کرے میں چکی تھی اور درخت خاموش کھڑا تھا۔

میں باغ میں ان کا انظار کر رہا تھا اور یقین ہی نہ آیا تھا کہ وہ آئیں گ۔ میں نے بچوں کی طرح ضد کی تھی۔ جب انہوں نے آنے کا وعدہ کیا تو میں نے فرمائٹوں کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ ضرور وہ چکیلے تا روں جیسے آویزے بین کر آئیں گی۔ میری محبوب خوشبو لگا کر' میرا پندیدہ گابی ملبوس بین کر' لئوں کو دونوں شانوں پر پریشان کر کے۔ اس طرح کی بجیب و غریب فرمائشیں کی تھیں اور ضد بھی کی تھی۔ وہ کہنے گئیں کہ اگر گابی لباس رات کو بہنا توامی باز پرس کریں گی' لیکن میں مچل گیا۔ میں بچولوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ بار بار گھڑی کو دیکھا' بچر جاند کو۔ جاند درختوں کی جوٹیوں میں بچولوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ بار بار گھڑی کو دیکھا' بچر جاند کو۔ جاند درختوں کی جوٹیوں میں بچولوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ بار بار گھڑی کو دیکھا' بچر جاند کو۔ جاند درختوں کی جوٹیوں

كو عبور كرمًا هوا جارما تقا- كياره ج يك تقيد اب ايك كفف تك جاند غروب هو جائ گا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ چاندنی میں آؤں گی در ہرگز نہ ہو سکی۔ اور اب چاند غروب ہوا چاہتا ہے۔ اگر اندھیرا ہو گیا تو ان کا چیرہ انچھی طرح نہ دیکھ سکوں گا۔ بالكل ميرے قريب ايك غنج ديپ چاپ شنى ير جھكا ہوا تھا۔ ميں نے بے صبر ہو كر اس سے یوچھا۔۔ کیا وہ آئیں گی؟ غنچے نے جیسے آہت سے جنبش کی۔ میں نے پھر سرگوشيوں ميں پوچھا کيا وہ سچ مج آئيں گئ؟ غنچه لهرايا۔ اور يوں محسوس ہوا جيسے كهه رہا ہو کہ آئس گی۔۔ لیکن ک آئس گی؟ چاند کچھ در میں غروب ہو جائے گا۔ میں آج چاندنی میں ان کا چرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ غنے ہے پھر یوچھا۔ یوں نہیں' اس جنبش سے کام نہیں چلے گا' صاف صاف بتا' پھر سوچا کیا بے وقوفوں کی سی باتیں کر رہا ہوں' غنچے کھی بولے ہیں۔ واقعی میں یا گل ہوں۔ تہمی تو اتنی رات گئے یہاں منتظر بیٹھا ہوں۔ پھر انتظار بھی ان کا کر رہا ہوں جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جاند بھی رات بھر منتظر رہتا ہے۔ دریجوں سے' کھڑ کیوں سے' شنیوں سے ' جمال سے اسے موقع ملے گھورتا رہتا ہے۔ مجھے حسن سے عنایات کی توقع ہے! بھلا حسن اگر مہربان ہو جائے تو وہ حسن کیسا؟ حسن اور غرور بیشہ ساتھ ساتھ رہے ہں۔ انہیں کیا ضرورت ہے جو ایسے وقت چل کر مجھے ملنے آئیں اور مجھ میں ہے ہی كيا كين انهول في جو وعده كيا تها-- افوه! باره بجنے والے بي اور چاند درختول كي جهند میں جا رہا ہے۔ اب اندھرا ہی اندھرا ہو جائے گا۔ یہ کیسی آہٹ ہے؟۔۔ یہ کون آیا۔۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔۔ نہیں! ۔۔ کوئی نہیں! ہوا کا جھونکا تھا۔ اب وہ نہیں آئیں كيس-- بركز نبيس آئيس گ-- اور وه غنيه كهال كيا؟ جو ديكتا بول تو سامنے غنج كى جگہ ایک پھول مسکرا رہا ہے۔ مگر وہ غنجہ کہاں ہے؟ میں نے اسے تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ کمیں وہ کھل کر پھول تو شیں بن گیا؟ یمی شنی تو تھی۔ یہ وہی ہے، ابھی کھلا ہے۔ کھل کر اس نے اشارہ تو کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ضرو آئس

گی۔ میں نے پھول سے کہا۔۔ دیکھ اگر وقعی وہ آگئیں تو کجھے ان کے بالوں میں سجاؤں گا۔ پھول نے اپنی پنکھڑیاں پھیلا دیں' اب وہ ایک مکمل اور شگفتہ پھول بن چکا تھا۔

URDU4U.COM

چیکے سے چاند درختوں کے پیچھے چلا گیا اور تاریکی کھیل گئے۔

آس پاس تھلے ہوئے درخت نمایت مہیب دکھائی دینے گئے۔ چاروں طرف ایک وحشت سی برسنے گئی۔

"چاند غروب ہو چکا-" میں نے شکوہ کیا-

انہوں نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ اور چاروں طرف اجالا ہی اجالا تھا۔ ستارے بڑی تیزی سے چیلے گئے۔ ایک عجیب ہی روشنی کہیں سے آئی اور فضا میں چیل گئے۔ ان کی آنکھیں کسی ملکوتی نور سے روشن تھیں۔ ان کے آویزوں میں دو ستارے چبک رہے تھے۔ ان کے دویئے کا سنرا پلو۔۔ اور پھر ان کا دمکتا ہوا چرہ۔ اتنی روشنی تھی کہ میں چاند اور اس کی جاندنی کو بھول گیا۔

جب میں نے ان رسلے سرخ ہونٹوں کو نزدیک سے دیکھا تب محسوس ہوا کہ اس رات اس شرر پھول نے انہیں چوم کر بڑی گتاخی کی تھی۔

اپنے سامنے کھلے ہوئے پھول کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے توڑ کر ان کے بالوں میں سجا دوں لیکن پھول پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے پھر ہاتھ بڑھایا۔ وہ پھر جھوم کر پرے چلا گیا۔ یہ شریر ہوا کے جھو کوں کے بغیر کیونکر جھوم رہا ہے؟ اس مرتبہ میں اسے ضرور توڑوں گا۔ پھر آگے جھک کر ہاتھ بڑھایا تو وہ پتوں میں جا چھپا۔

" کیا تلاش کر رہے ہیں؟" انہوں نے یوچھا۔

"ابھی ابھی یہاں ایک پھول تھا جے میں نے آپ کی زلفوں کے لیے چنا تھا۔"
اور جب انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو نہ جانے وہ پھول کہاں سے تڑپ کر نکلا' سامنے آیا
اور ان کی انگلیوں سے خود بخود چھو گیا۔ ذرا سی دیر میں وہی پھول ان کی زلفوں میں
آویزاں تھا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ شریر کمیں کا۔

• احمق

دیکھنے میں وہ احمق بالکل نہیں معلوم ہوتا تھا بلکہ بعض اوقات تو بڑا سمجھدار اور ذہین لگا۔
لوگ اسے اچھا لڑکا سمجھتے تھے۔ ویسے بھی وہ برا نہیں تھا۔ تعلیم میں ہوشیار تھا۔ ہر ایک

URDU4U COM

کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا۔ کھیلوں میں مہارت تھی۔ اس کی گفتگو ہمیشہ دلچیپ

ہوتی۔ شکل و صورت میں بھی اچھا خاصا تھا لیکن پھر بھی کچھ کچھ احمق ضرور تھا اور

اس کا علم یا تو اس کے قریبی واقفوں کو ہو سکتا یا ان کو جو بردے غور سے اس کی

حرکات کا مطالعہ کرتے رہے ہوں۔

وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کی بیشر حرکتیں اجمعانہ ہوتی ہیں لیکن ہے اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ پچھ عادت ہی ہو گئی تھی۔ مثلاً وہ بھشہ لمبے سے لمبے رائے سے کائی جایا کرتا جو اصل رائے سے کائی طویل ہوتا اور اسے اس میں بڑا لطف آتا۔ اتوار کو جب وہ اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائکل پر نکلتا تو پیچھے اس طرح بیٹھتا کہ اس کا منہ دوسری طرف ہوتا۔ رائے میں جو دیکھتا وہی مسکرادیتا۔ سینما جاتا تو بھشہ سکنڈ شو میں اور بالکل اکیلا۔ اور عموا ایس پکچر میں جاتا جمال بہت ہی کم لوگ ہوتے۔ بعض اوقات بارش میں اچھا سا سوٹ بہن کر بغیر چھتری کے بیر کو نکل جاتا اور اچھی طرح بھیگ کر بڑے مزے سے چہل قدی کرتا ہوا والی لوٹا۔ ویسے وہ اپنے کائی میں کائی ہردلعزیز تھا۔ خواد ایک لڑکیاں بھی اسے پند کرتی تھیں۔ ایک کو تو وہ بت ہی عزیز تھا۔ اس کا دل بالکل صاف تھا' آئینے کی طرح۔ اس نے بھی کی کی برائی نہیں کی اور اس کا دل بالکل صاف تھا' آئینے کی طرح۔ اس نے بھی کی کی برائی نہیں کی اور نہ بھی برائی سوچی۔ یہاں تک کہ جب کوئی اس کے بارے میں برا بھلا کہتا تو وہ معاف کر دیتا۔ وہ فوراً دوسروں پر یقین کر لیتا۔ اس لیے اکثر لوگ اسے دھوکہ دے جاتے۔ معاف کر دیتا۔ وہ کوئی دوست اسے دھوکہ دے جاتے۔ معاف کر دیتا۔ وہ فوراً دوسروں پر یقین کر لیتا۔ اس لیے اکثر لوگ اسے دھوکہ دے جاتے۔ اور جب کوئی دوست اسے دھوکہ دیتا تو اسے بہت ہی افسوس ہوتا اور اس کا دل گھنے

لگتا۔

ایک روز اسے انقاق سے ایک خط مل گیا جو ایک خاتون نے کسی کو لکھا تھا۔ اس خط میں اس کی حماقتوں کا ذکر تھا اور اسے بے وقوف کہا گیا تھا۔ وہ خط نہایت ہی تلخ تھا۔ اسے بڑا افسوس ہوا۔ کئی مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ اتفاق سے انہی دنوں اسے ایک اور لڑکی کا خط ملا جو اسے بہت اچھا سمجھتی تھی اور جس کی وہ کچھ زیادہ بروا بھی نہیں کرتا تھا۔ خط میں اس کی بے حد تعریفیں کی گئی تھیں۔ اسے وجیہ ' جاذب نظر' ہنس کھ ' عقلمند اور نہ جانے کیا کیا کما تھا۔ وہ کتنے دنوں تک یی سوچتا رہا کہ ان دونول خطول میں سے کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط۔ آخر اس نتیج پر پنجا کہ وہی خط صحح ہے جس میں اسے بے وقوف کھا گیا ہے۔ پھر ایک دن اس نے ناہید کو دیکھ لیا' اور اس کی دنیا بدل گئی۔ طرح طرح کی سرتیں اس کی زندگی میں آئیں۔ وہ ہر وقت سرور رہنے لگا۔ پہلے اس کے خیالات منتشر سے رہتے تھے لیکن اب وہ محض ناہیر کے متعلق ہی سوچتا رہتا۔ پہلے اس کی زندگی کا کوئی مقصد نه تھا اور اب ناہید ہی اس کی آرزو تھی۔ وہ ہی اس کی جبتو تھی۔ جب اس نے ناہید کو پہلی مرتبہ دیکھا تو یوں محسوس کیا جیسے کسی برانے بچھڑے ہوئے رفیق کو ڈھونڈ لیا ہو۔ اس کے بعد عجیب سے حادثے شروع ہو گئے۔ تقریباً ہر ہفتے ناہید کمیں نہ کمیں اسے دکھائی دے جاتی اور یہ اسے بے وقوفوں کی طرح دیکھتا رہتا۔ پھر اسے بوں لگا جیسے ناہیر کو بھی اس کا احساس ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اینے دوست ے ملنے کئی میل دور گیا۔ وہاں دفعۃ اسے معلوم ہوا کہ ناہید اس کے بڑوس میں رہتی ہے۔ مکان کی چھت سے اس کی نگاہ دوسری کو تھی کے باغ میں چلی گئی جمال ناہید بیٹھی بڑھ رہی تھی۔ اس روز اس نے جی بھر کر ناہید کو دیکھا۔ وہ نمایت ہی پاری گڑیا سی لگ رہی تھی۔ پھر اسے پتہ چل گیا کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس کے گال بالکل سرخ ہوگئے اور جب اس نے اور دیکھا اور نظریں جار ہو کیں تو

یہ ایا بے اوسان ہوا کہ بری طرح وہاں سے بھا گا۔

ی بیر ایک اور اتفاق ہوا۔ اتوار کو اپنے عزیزوں سے ملنے گیا۔ وہاں کوئی خاتون اپنی سہلی پھر ایک اور اتفاق ہوا۔ اتوار کو اپنے عزیزوں سے ملنے گیا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ بیہ تو ناہید کا گھر ہے۔ اس کی مسرت کی کوئی حد نہ رہی۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں صوفے پر اکیلا بیٹا تھا تو اسے عجیب سا احساس ہوا جیسے ناہید اسے دیکھ رہی ہے۔ ویسے ایک کواڑ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور شید وہاں کوئی کھڑا بھی تھا۔ اور اس خیال سے اس کا دل بری طرح وھڑکنے لگا۔

چلتے وقت وہ ایک رسالہ وہیں چھوڑ آیا جس پر اس کا نام کھا ہوا تھا۔ وہ ہفتہ اے گزارنا مشکل ہو گیا۔ دن رات صبح شام ' چوہیں گھنٹے اے ناہید کا خط رہتا۔ ہر روز وہ اپنے دوست سے ملنے اتنی دور جاتا۔ کسی بمانے چھت پر تو پہنچ جاتا لیکن نیچے دیکھنے کی ہمت نہ بڑتی۔

پھر اتوار آیا' وہ اپنے عزیزوں کے ہاں گیا اور انہی خاتون کے ساتھ دویارہ ناہید کے گھر گیا۔ وہ اندر چلی گئیں اور اے ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا' اور جب ورق گردانی کر رہا تھا تو دیکھا کہ اس میں ایک تصویر رکھی ہے۔۔ ناہید کی تصویر۔ اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا کہ کتنی دیر وہ وہاں بیٹھا رہا اور کیا کیا سوچتا رہا۔

جب وہ واپس آرہا تھا تو جیسے بلندیوں میں پرواز کر رہا تھا۔ اس قدر مسرور شاید وہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ سارا دن تصویر کو دیکھتا رہا۔ حتیٰ کہ اسے ایک ایک خد و خال زبانی یاد ہو گیا۔ اس نے سوچا اب ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔۔ محبت کی زندگی جوہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور وہ نمایت ہی خوش نصیب ہے۔ اب وہ دن بدن بنس کھے اور اچھا لڑکا بنتا جا رہا تھا' لیکن اس کی جماقتیں بدستور تھیں بلکہ پہلے سے کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھیں۔ اکثر وہ ایسے راستوں پر ناہید کا انتظار کرتا جمال اس کا گزر تقریباً ناممکن ہوتا۔ وہ دریا پر جا کر کشتی چلاتا رہتا اور اسے ناہید کا انتظار کرتا جمال اس کا گزر تقریباً ناممکن ہوتا۔ وہ دریا پر جا کر کشتی چلاتا رہتا اور اسے ناہید کا انتظار کرتا جمال رہتا۔ وہ اس پر دل ہی دل میں بنتا بھی کہ بھلا اتنی دور ناہید کیوں کر آئے گی؟ پھر

سوچتا کہ شاید اتفاق سے وہ ادھر سے گزرتی ہوئی کبھی آجائے۔ حادثے بھی تو ہوتے رہتے ہیں۔ اسے کی خوشگوار حادثے کی امید تھی۔

ایک اور عجیب ساخیط اسے ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ ناہید اسے خط لفافہ آئے گا جس ناہید اسے خط لفافہ آئے گا جس میں محبت بحرا خط ہو گا چنانچہ ہر وقت اسے ناہید کے خط کا انتظار رہنے لگا۔ جو خط اس کے نام آتا اسے ناہید کا خط دکھائی دیتا۔

ہر وقت وہ ناہید کے خواب دیکھا کرتا۔ رات کو بھی' دن کو بھی۔ اور جو چند لڑکیاں اے پند کرتی تھیں ان سے بے رخی برتے لگا کیونکہ اب ناہید ہی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ اس کا دل' اس کے خیالات' اس کی روح ۔۔سب ناہید کے تھے۔ لیکن ایک لڑکی صوفیہ تھی کہ مانتی ہی نہ تھی۔ دونوں پرانے واقف تھے۔ بھلا اتنی پرانی اور پرخلاص دوستی صوفیہ کیوں کر ختم کر دیتی۔ آخر نگ آکر اس نے صوفیہ کو ناہید کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ صوفیہ پھر بھی نہ مانی' اور بولی:

"بہ میں جانتی ہوں کہ مجھے آپ کی محبت نہیں مل کتی' گر آئی دیرینہ رفاقت کو یک لخت کیسے چھوڑ دوں۔"

لیکن اس نے ایک نہ سی۔ اس نے سوچا کہ اب کسی اور لڑک سے ملنا ایک قتم کی خیانت ہے۔ اپنے اس رویے پر اسے افسوس ضرور تھا لیکن اس وقت ناہید اسے دنیا میں سب سے زیادہ پیاری تھی۔ آخر اس نے صوفیہ سے کمہ دیا کہ آئندہ کبھی نہیں ملیس کے اور وہ بھولی بھالی لڑکی چپ چاپ چلی گئی اور پھر نہ آئی۔
عید سے ایک روز پہلے وہ اپنے اس دوست کے ہاں مو قا۔ جب شام ہوئی تو کسی بمانے چھت پر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ نیچے باغ میں ناہید کھڑی چاند دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے خیال میں سے نیک جب اس کے خیال میں سے نیک شاون تھا۔ ناہید ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی آسان کی جانب اٹھ

گئے اور اس نے بڑے خلوص سے دعا ما تکی کہ "خدایا ہم دونوں علیحدہ علیحدہ جا رہے ہیں '
ہمارے راستے بھی دور دور ہیں۔ ہماری ایک ہی منزل ہو جائے۔ ہم اکٹھے یہ سفر طے
کریں۔ ایک دوسرے کے رفیق بن جائیں۔ اس وقت ہم دونوں کی نگاہیں عید کے چاند
پر ہیں۔ آئندہ عید کا چاند ہم اکٹھے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر دیکھیں۔ وہ خوشگوار حادثے
شروع ہو جائیں جن کا مجھے اتنی دیر سے انظار ہے اور ہم ایک دوسرے کے قریب آتے
جائیں۔"

اس نے ناہید کو دیکھا۔ وہ بھی دعا مانگ رہی تھی۔ شاید وہ بھی کیی دعا مانگ رہی ہو'
کیونکہ جب ناہید کے لیے وہ اسے دنوں سے بے چین ہے' اتنی دعائیں مانگی ہیں' اپنی
نگاہوں سے سب کچھ کمہ ڈالا ہے' تو بھلا اسے اس کا خیال کیوں نہ ہو گا۔ ضرور
وہ بھی کیی دعا مانگ رہی ہے۔

اس امید نے ایک عجیب سا سرور طاری کردیا۔ جب وہ پنچ اترا تو دل میں بے شار امنگیں تھیں' امیدیں تھیں' آرزوئیں تھیں اور خیالات میں ہلچل می مچی ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج کی دعا ضرور قبول ہو گی۔

اگلے روز عید تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا' وہ نمایت ہی اداس رہا' بے حد خمگین۔

اس نے اپنا کمرہ بند کر لیا اور دن بھر اندر بیٹیا رہا طلا نکہ دوستوں کے ساتھ اس نے کئی پروگرام بنائے ہوئے تھے' لیکن وہ کمیں نہ گیا۔ چپ چاپ بیٹیا رہا۔ اس کے آنکھوں کے سامنے ناہید کی موہنی مورت تھی۔ آج اس نے رتگین لباس پہنا ہو گا۔ چمکیلا اور نمایت خوش نما لباس۔ اس کے چرے پر معصوم می مسکراہٹ ہو گی۔ نمایت خوش نما لباس۔ اس کے چرے پر معصوم می مسکراہٹ ہو گی۔ ان بری بری آنکھوں انوکھا روپ ہو گا۔ وہ ایک پیاری می گڑیا دکھائی دے رہی ہو گی۔ ان بری بری آنکھوں میں نرالا سحر ہو گا۔

پھر جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک جانا پھپانا مکان آگیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ اس کا گھر ہے اور وہ تھکا ہارا واپس لوث رہا ہے۔ سامنے سنگ مرمر کے ستونوں میں ناہید کھڑی ہے۔ اس لباس میں اور اس روپ میں جو اس کے تخیل میں بس رہا تھا۔

وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ وہ بے حد مسرور تھا۔

اور جب وہ اپنے خوابوں سے چونکا تو شام ہو چکی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ کسی دوست سے مل آئے۔ پھر سوچا کہ آج میں بت اداس ہوں اور اداس کو کوئی پند نہیں کرتا۔ اس لیے وہ کمرے میں ہی بیٹا رہا۔

اسی طرح دن گزرتے گئے۔ اس کے دل میں ناہید کی محبت جڑ پکڑتی گئی اور وہ بدستور خوشگوار حادثوں کا منتظر رہا۔ پھر ایبا اتفاق ہوا کہ وہ کئی مہینوں تک ناہید کو نہ دیکھ سکا۔ ایک روز اس کے دل نے بغاوت بھی کی۔ وہ ایک شام دریا میں کشتی چلا رہا تھا۔ کشتی كو كنارك لكا كر ريت ير بيشا غروب آفاب ديكھنے لگا۔ تب ايك عجيب سى اداس دل میں اتر گئی۔ اس کی روح کو جیے تاریکی نے ڈھانی لیا اور طرح طرح کے خیالات آنے گا۔ اتنے میں چاند نکل آیا۔ چودھویں کا چاند۔ وہ چاند کو تکنے لگا۔ ناہید کو دیکھے کی مینے گزر کیا تھے۔ اس عرصے میں اس نے پوری پوری کوشش کی تھی کہ کمیں اس کی ایک جھلک ہی نظر آجائے اور جو وہ اب مجھی نظر نہ آئے پھر؟۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ اس کے بریثان خوابوں کی تعبیر اچھی ہی نگا۔ اور یہ محبت بھی کیسی بے معنی سی تھی۔ نہ کبھی ناہید سے بات کی تھی نہ کچھ۔ بس وہ خود ہی اس آگ میں پھنکتا رہا تھا۔ کیسی عجیب محبت تھی۔ اگر کوئی سے تو ہس بڑے۔ بت دیر تک یوننی بیشا سوچتا رہا۔ دریا کی شفاف سطح پر جاند کا عکس بر رہا تھا۔ زرد رنگ کا بڑا سا عکس ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ چاند کو تکنکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ اب بیر کتنا بڑا ہے۔ کل سے گھٹنا شروع ہو گا پھر ایک دن غائب ہو جائے گا۔ بعد میں باریک سا طلوع ہو گا۔ ای طرح یہ سلسلہ قائم رہتا ہے۔ یہ سب کچھ مقررہ ہے ایکن یہ سب کچھ کس قدر ہے معنی ہے۔ چاند اور اس کا عکس دونوں بے معنی ہیں اور جو کچھ میں سوچتا ہوں وہ کس قدر بے معنی ہے۔

یں جاند تب بھی چک رہا تھا۔ جب میں نے ناہید کو پہلی مرتبہ دیکھا' بالکل ایبا ہی گول اور بڑا تھا۔ اس کے بعد میں نے کیسی کیسی دعائیں مانگیں' کیسے کیسے جتن کیے لیکن اب ناہید مجھ سے اتنی ہی دور ہے جتنے سے جاند ستارے۔ اس نے اپنا ہاتھ یانی میں ڈال دیا اور لروں سے کھیلنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ دریا بیشہ چپ چاپ بہتا رہتا ہے۔ اب یہ سمندر میں جا گرے گا۔ پھر وہی یانی بادل بن کر آسان سے برسے گا اور شاید ای دریا میں سنے لگ گا۔ یہ ستارے رات بھر کیوں مممّاتے رہتے ہیں اور ہر رات كتنح لوثة بيں پھر بھى اتنے كے اتنے بيں۔ يه دن رات اور صبح وشام اس قدر كيكيے، ب رنگ و بو کیوں ہی ؟ قدرت اس قدر لاہروا کیوں ہے ؟ جمال بے شار پھول کھلتے ہی وہیں لاتعداد کلیاں مرجھاتی ہیں۔ جو امید قدرت دل میں تخلیق کرتی ہے اس کو خود نابود کیوں کر دیتی ہے؟ کیا یہ خلوص اور دعائیں سب بیکار ہیں/ اور محبت کیسی فضول چیز ہے؟ اس میں ہم بیشہ وہ کچھ سوچتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ بیشہ غیر ممکن باتوں کے متعلق سویتے ہیں۔ جو نہ ہو سکتی ہیں اور نہ ہوں گی۔ اور محبت میں انسان کس قدر بے وقوف بن جاتا ہے؟ اسے سب کچھ رنگین نظر آنے لگتا ہے۔ مالا تکہ یمال ہر ایک کی راہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ ہر ایک کا تنا راستہ ہے' جے بالکل اکیلے طے کرنا ہے۔ زندگی کے سفر میں کوئی کسی کا رفق نہیں۔ تب اسے سب کچھ بے معنی دکھائی دینے لگا۔ یہ چاند تارے ' زمین و آسان ' یہ بہتا ہوا دریا' سب کچھ۔ یہ کیسی دنیا ہے؟ یہ کیسی خدائی ہے؟ اور میں بیشہ دیوانہ سا کیوں ربتا ہوں؟ کھوا کھوا سا کیوں رہتا ہوں؟ مجھے اس قدر خواب کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ رات کو بھی اور دن کو بھی۔ وہ کشتی میں بیٹھ گیا اور اسے یانی کے بہاؤ پر چھوڑ دیا۔ تب اس نے عہد کیا کہ آئندہ حمی ناہید کے متعلق نہیں سوچے گا۔ وہ شاید اے جانتی بھی نہ ہو۔ ناہید کے لیے وہ

بالكل اجنبي ہو۔ اور دل كا كيا ہے، جس طرح جاہا بهلا ليا۔

کئی دنوں تک وہ یمی کوشش کرتا رہا کہ ناہید کے متعلق نہ سوچ۔ وہ اس میں کامیاب تو ہوا لیکن غمگین سا ہو گیا۔ دوستوں سے کترانے لگا۔ اکثر تنا گوشوں میں افسردہ بیٹھا ۔

URDU4U.COM

ایک شام کو وہ پکیر دیکی رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہی دائیں طرف چلی گئیں۔ سامنے بجلی سی کوند گئی۔ سانس جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ ادھر ناہید بیٹھی تھی۔ اپنی امی اور ابہنوں کے ساتھ۔ اور نے خبری میں سگریٹ اس کی انگیوں سے گر گیا۔ کچھ ور میں وہ سنبھل گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے وز دیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ ناہید اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نظلی آتکھوں کا فیوں گلاب کی پنکھڑی جیسے لبوں گ معصوم ی مکراہٹ ' گالوں کے دو نتھے سے گڑھے' اس بھولے بھالے چرے سے جیسے شعاعیں نکل رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں واپس آگئیں۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بار بار وہ اپنی پیشانی سے پینہ یونچھتا۔ ذرا سی در میں اس نے پھر ناہید کو دیکھا جو اس کی جانب ممکنکی باندھے دکھے رہی تھی۔ اور وہ سوینے لگا کہ کوئی اس قدر حسین و جمیل بھی ہو سکتا ہے جتنی ناہیر ہے؟ اس نے بے شار خوبصورت چرے دیکھے تھے' لیکن اس چرے میں کچھ الی جاذبیت تھی جو اس نے آج تک نہیں دیکھی اور جے وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ایک عجیب سا خیال اس کے دل میں آیا۔ شاید کسی روز وہ اور ناہید پکیر دیکھنے آجائیں۔ ای جگہ بییں اکٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس روز وہ اپنا ساہ سوٹ پین کر آئے گا' ساہ ہو لگا کر۔ ناہید کے ساتھ بیٹھنے میں عجیب شان ہو گی۔ تب ناہیر بھی چیکیلا ساہ لباس بین کر آئے گی، جس میں اس کا گلالی چیرہ یوں جگمگ جگمگ کرے گا کہ نگاہی خیرہ ہو جائیں گی۔ دفعۃ اے ایک اور خیال آیا کہ میں کیسی احقانہ باتیں سوچ رہا ہوں۔ بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی؟ ہے نا حماقت سراسر؟ ليكن اليي باتيں اس كے ليے نئي تھيں۔ چنانچه وہ بدستور سوچتا رہا اور دل ہي دل میں وہ باتیں دوہراتا رہا جو وہ اس روز ناہیر سے کرے گا۔

جب کچر ختم ہوئی جیسے اس کا خواب ختم ہو گیا۔

икри4и.сом

آہت آہت ہال خالی ہو رہا تھا لیکن وہ برستور کھڑا رہا۔ جب وہ جارتی تھی تو ناہید کا روال گر گیا اور اس نے لیک کر اٹھا لیا۔ سوچا کہ دوڑ کر دے آؤں۔ پھر خیال آیا کہ شاید میرے لیے ہی ناہید نے یہ رومال گرایا ہو۔ اگرچہ یہ نری قیاس آرائی تھی پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ یہ رومال اس کے لیے ہی گرایا گیا تھا۔ رومال کے ایک کونے پر ناہید کا وہ نام لکھا تھا جو صرف کنیے والے ہی جانتے تھے۔ وہ دیر تک ای نام کو دیکتا رہا۔ وہاں بھی ناہید کی لمبی لمبی سفید انگلیاں بھی چھو گئی ہوں گی۔ اور جب وہ والیس آرہا تھا تو اس نے عمد کیا کہ آئندہ بھی کوئی عمد نمیں کروں گا۔ اب تو ناہید کا رومال اسے مل گیا تھا جو اس نے خود دیا تھا۔ اس نے اپنے دل کو زائے دیا کہ خردار جو آئندہ ناہید کے خلاف کچھ بھی سوچا تو۔ رات کو اس نے ناہید کو خواب میں دیکھا۔ ایک ملکہ کے روپ میں جس کا ہاتھ اس نے زائے دل کو رات کو اس نے ناہید کو خواب میں دیکھا۔ ایک ملکہ کے روپ میں جس کا ہاتھ اس نے

رات کو اس نے ناہید کو خواب میں دیکھا۔ ایک ملکہ کے روپ میں جس کا ہاتھ اس نے اپنے ہونؤں سے لگا لیا' پھر اس کی آکھ کھل گئی۔ وہ دیر تک ناہید کی وہی تصویر دیکھا رہا جو اسے رسالے میں ملی تھی' اور جو ہیشہ اس کے سرہانے رکھی رہتی تھی۔ پھر وہ باغ میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ لجے لجے سرو کے درخوں کے پیچھے چاند طلوع ہو رہا ہے۔ آسان کے اس جھے میں بڑی روشنی ہو رہی تھی۔ درخوں کے ایک جھنڈ پر چند تارے بڑی تیزی سے چیک رہے تھے۔ سرو کے سیاہ درختوں کے ایک جھنڈ پر چند تارے بڑی تیزی سے چیک رہے تھے۔ سرو کے سیاہ درخت بہت بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ گھاس پر بیٹھ گیا جو اوس سے گیلی تھی اور چاند کا انظار کرنے لگا جو پوں اور شہنیوں کی اوٹ میں چیکے طلوع ہو رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں ناہید بھی ہو کہ شکر ہو اور شاید باتید ناہید بھی اپنے باغ میں اس طرح گھاس پر بیٹھی چاند کی منتظر ہو اور شاید اسے یاد کر رہی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ سمی روز وہ ناہید بالکل ایسی ہی رات کو چاند کو طلوع ہوتے دیکھیں۔ اور جب ایسے رنگین کھات آئے تو وہ ناہید سے بہت سی باتیں کو طلوع ہوتے دیکھیں۔ اور جب ایسے رنگین کھات آئے تو وہ ناہید سے بہت می باتیں کو طلوع ہوتے دیکھیں۔ اور جب ایسے رنگین کھات آئے تو وہ ناہید سے بہت می باتیں کرے گا۔ پہلے تو وہ اسے اپنے سارے خواب سائے گا' اس کے بعد وہ ان نظاروں کا

ذکر کرے گا جو اس نے تنا دیکھے تھے۔ وہ ان برفانی چوٹیوں کی باتیں بتائے گا جو درختوں کے جینڈ میں سے ابھرتی ہوئی آسان سے جا ملتی ہیں ' جنہیں چاند اور ستاروں کے راز معلوم ہیں ' جو گزرتے ہوئے بادلول سے ' سرگوشیاں کرتی ہیں ۔ اور ان اونچے درختوں پر ایک سفید می دھند چھائی رہتی ہے۔ پھر وہ ان لدے بصندے ' تجوں کی باتیں کرے گا جو دائیں بائیں' اوپر نیچ' ہر طرف رنگ برنگے پھولوں سے پٹے پڑے ہیں۔ جمال سنہری دھوپ میں پھول دل کھول کر ہنتے ہیں اور طرح طرح کی خوشو کیں پھیلاتے ہیں۔ جمال جاند کی کرنوں کے ساتھ پریاں اترتی ہیں اور ساری رات کھیل کر صبح کی سفیدی سے چاند کی کرنوں کے ساتھ پریاں اترتی ہیں اور ساری رات کھیل کر صبح کی سفیدی سے بیاند کی باتی ہیں۔ پھر اور ساری رات کھیل کر صبح کی سفیدی سے کینوں پر کارواں گزرتے ہیں' جمال الی الی الی آئدھیاں آئی ہیں کہ دن رات میں تمیز مشکل ہو جاتی ہے۔ ان صحراؤں کی وسعت میں ایک بجیب سا فیوں ہے۔ بعض اوقات تو وہاں ناشاد روموں کی سکیاں سائی ویتی ہیں۔ جمال اک دکے جطسے ہوئے درخت بھشہ تو وہاں ناشاد روموں کی سکیاں سائی ویتی ہیں۔ جمال اک دکے جطسے ہوئے درخت بھشہ آسان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ شاید گھٹاؤں کی امید میں جو سر سبز خطوں پر برتی آسان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ شاید گھٹاؤں کی امید میں جو سر سبز خطوں پر برتی ہیں اور وہاں بھی نہیں آئیں۔

پھر اپنی گزشتہ زندگی کی باتیں کرے گا کہ اب تک وہ کس قدر تنا رہا ہے۔ قبقہوں میں اس کے آنسو نکل آیا کرتے تھے۔ چاروں طرف ویرانی تھی۔

اس کے بعد وہ ناہید کے ہاتھ اپنی آکھوں سے لگا کر سورج' چاند اور تاروں کی قتم کھا کر کے بعد وہ ناہید کے ہاتھ اپنی آکھوں سے لگا کہ وہ اس کی روح ہے' اس کی زندگی ہے' دنیا کی سب سے عزیز شے وہ اس کی باتیں دیر تک سوچتا رہا صبح تک۔

اس کا آخری امتحان ہوا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اے فوراً دوسری جگہ بلایا گیا کین وہ جاتا کیونکہ بھی تو سب وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر اسے پہلے پتہ ہوتا تو وہ فیل ہی ہو جاتا کیونکہ بھی تو سب کچھ نامکمل تھا۔ جو خواب وہ دیکھ رہا تھا ان کی تعبیر باتی تھی۔ چکیلے دن تو ابھی آنے والے تھے۔ چناچہ بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے کچھ ایسا انظام کیا جس سے وہ چند

ماہ اور وہیں ٹھر سکتا تھا لیکن پھر پچھ نہ ہوا۔ مصیبت یہ تھی کہ اس نے یہ راز بالکل پوشیدہ رکھا تھا' اپنے گرے دوستوں سے بھی۔ ویسے ناہید کے گھر میں اس کی کسی مدرح رسائی ہو سکتی تھی لیکن جہال وہ اس قدر بے وقوف تھا وہاں خودار بھی تھا اور کسی کی مدد نہیں لینا چاہتا تھا۔ ادھر دن تھے کہ ایک ایک کر کے گزر رہے تھے۔ آخر وہ مقررہ وقت بھی ختم ہو گیا اور اس کے جانے میں محض چند روز باقی رہ

اب وہ کچھ نڈر سا ہو گیا۔ دفعۃ نہ جانے اسے کیا سوجھی' وہ ایک خوبصورت سی سنہری انگوشی لایا جس میں بڑا گینہ جڑا ہوا تھا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ چلتے وقت کی نہ کی طریقے سے بید انگوشی ضرور ناہید کو دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی انچھی سی تصویر نکالی اور ان دونوں چیزوں کو ایک کتاب میں رکھ کر اوپر رتن باندھا۔ اقوار کو وہ اپنے عزیزوں کے ہاں گیا اور کئی بمانوں سے ان خانون کو ناہید کے ہاں لے اقوار کو وہ اپنے عزیزوں کے ہاں گیا اور کئی بمانوں سے ان خانون کو ناہید کے ہاں لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں بردی دلیری سے ناہید کے کمرے میں پہنچا اور سکھار مین کے دراز میں وہ کتاب رکھ آیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو بڑا مطمئن تھا۔ سوچ رہا تھا کہ بید انگوشی معمولی تخفہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ میرا دل لیٹا ہوا ہے۔ میں نے اپنی روح کی پیشکش کی ہے۔

اور جب وہ روانہ ہونے لگا تو اس نے کی کو خبر تک نہ ہونے دی کہ جا رہا ہے۔
البتہ کی طریقے سے ناہید تک یہ بات پنچا دی۔ اپنے دوستوں سے کچھ نہ کما' کیونکہ
اسے امید بھی کہ شاید ناہید مل جائے' یا کچھ کہلوا بھیج۔ پہلے تو اس کا ارادہ ہوا کہ
اپنے ای دوست کے ہاں جائے۔ شاید وہیں کسیں راہتے میں ناہید نظر آجائے' لیکن کچھ
سوچ کر وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹا رہا۔ نہ جانے کس چیز نے اسے یقین دلا دیا کہ
آج اس کی قسمت چکے گی اور وہ خوشگوار حادثہ ضرور ہو گا جس کا اسے اتنے دنوں
سے انظار تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ آج ناہید اور وہ ضرور ملیں گے۔ وہ بڑی بے

صبری سے انظار کرتا رہا' حتیٰ کہ شام ہو گئی اور وہ چپ چاپ سٹیشن چل دیا۔ راستے میں چاروں طرف ناہید کو ڈھونڈتا گیا۔ ٹرین میں بیٹھ کر بھی اس کی امید بدستور قائم تھی۔ ناہید کا انظار بدستور تھا۔ لیکن جب ٹرین چلنے گئی تب اس نے سوچا کہ وہ اپی عزیز ترین شے کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس سر زمین کو بھی جس سے ایسی حسین اور دکش یادیں وابستہ ہیں۔ جمال قسمت ایسے ایسے دلچیپ عادفات لائی' جمال اس کی روح کے ویرانے میں چپکے سے بمار آگئی اور اب یہ سب کچھ چھوڑتے وقت اسے کس قدر رنج ہو رہا تھا۔ نہ جانے کون اس کے دل میں چکیاں لے رہا تھا۔ نہ جانے کون اس کے دل میں چکیاں لے رہا تھا۔ نشر چھبو رہا تھا۔ وہ گھتا رہی بھیا کہ تارکی چاروں طرف چھا رہی تھی۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ دم گھتا جا رہا تھا۔ دم گھتا

وہ خزاں کی ایک اداس شام تھی۔ سہ پہر سے آندھی چل رہی تھی۔ بگولے اٹھ رہ تھے۔ سوکھ پتے ہوا کے جھکڑوں کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ چاروں طرف جیسے درد برس رہا تھا۔

اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے گئے اور انتا روئے کہ جی ہلکا ہو جائے۔

لکن وہ سنبھل گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ میری اپنی ادای ہے جو ہر چیز میں جھلک رہی ہے۔ یہ میرے دل کی ویرانی ہے۔ میری عُمگین روح کی وحشت ہے، ورنہ یہ شام ایک معمول سی شام ہے۔ ہر روز سورج ڈوبتا ہے۔ آندھیاں بھی آیا کرتی ہیں۔ بگولے المحتے ہیں۔ بمار کے بعد فران بھی آتی ہے۔ بھلا اس میں نئی بات کون سی ہے۔ مجھے اداس نمیں ہونا چاہیے، ہرگز رنجیدہ نمیں ہونا چاہیے جس کی معصوم محبت نے میرے دل کو طرح طرح کی مسرقوں سے بھر دیا' اس کی ناشکری تو مجھ سے ہر گزنہ ہو گی۔ میں دیوانہ سا' آوارہ سا' بھشہ پریشان رہا کرتا تھا۔ ایک دن ناہید میری زندگی میں آنگی اور سب کچھ بدل گیا۔ مجھے ایک نئی زندگی مل گئی محبت کی زندگی' جو ہر ایک کو نصیب نمیں ہوتی۔

اور اب میں جا رہا ہوں تو کیا ہوا۔ نہ جانے قسمت کب مهربان ہو جائے اور چند خوشگوار حادثے ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آئیں۔ وہی قسمت جو ناہید کو میری زندگی میں اچانک لے آئی کیا پتہ وہی ہمیں ایک دوسرے کا رفیق بنا دے۔ شاید بہت جلد مجھے ایک معطر لفافہ ملے جس میں ناہید کا محبت بھرا خط ہو۔ اور وہ انگوشی جس کے ساتھ میرا دل لپٹا ہوا ہے۔ جو ناہید اسے اپنی لمبی می سفید انگلی میں بہن لے تو؟ اور شاید وہ بہن میل لپٹا ہوا ہے۔ جو ناہید اسے اپنی لمبی می سفید انگلی میں بہن لے تو؟ اور شاید وہ بہن میں گلی ہوئی ہو ناہید کی تصویروں کے ساتھ۔

اس نے آنو یونچھ ڈالے اور مکرانے لگا۔

اور جب ٹرین جارہی تھی تب وہ کھڑکی ہے اسی میں جھانک رہا تھا کہ شاید کہیں ناہید نظر آجائے۔

عین ای وقت چند میل پرے ناہید اپنے کرے میں بیٹی اپنی نسمی می گھڑی کو بار بار
دکیجہ رہی تھی۔ اس کے پیارے چرے پر نہ اضطراب تھا نہ بے چینی' بلکہ ایک عجیب
می بے پرواہی تھی۔ جب اسے بھین ہو گیا کہ وہ ٹرین چلی گئی ہو گی تب وہ اٹھی۔
ایک مرتبہ گھڑی کو پچر دیکھا اور بولی "شکر ہے کہ جناب چلے گئے۔" پچر اس نے
آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی لٹیں سنواریں' دویٹہ درست کیا اور خوشبو کے لیے
دراز کھولی تو اس میں سے وہی کتاب نگلی۔ رہن کھولا' صفحہ الٹا اور کھلکھلا کر ہنس
دراز کھولی تو اس میں سے وہی کتاب نگلی۔ رہن کھولا' صفحہ الٹا اور کھلکھلا کر ہنس
دی۔ دریچہ کھول کر کتاب باہر بچھینکے گئی تھی کہ پچر کچھ خیال آگیا اور واپس لوٹ
دی۔ دریچہ کھول کر کتاب باہر بچھینکے گئی تھی کہ پھر کچھ خیال آگیا اور واپس لوٹ
کو الماری کے پیچھے پھینک دیا۔

اتنے میں اس کی سیلی اگئی۔ "بہت کھلی پڑتی ہو آج۔" اس نے پوچھا۔
"ہاں ۔" وہ بولی۔ "نہ جانے بعض اوقات کوئی خواہ مخواہ کیوں احمق بن جاتا ہے۔ اور
پھر جو حماقتیں کرتا ہے تو بس"
"کون کرتا تھا حماقتیں؟ کیبی حماقتیں؟؟"

"پة نهيں" وہ بننے لگی-اور وہ دونوں تاش کھلنے لگيں-

پھر اس کی سمیلی نے کہا: "آؤ ذرا ہمارے گھر چلو کہو تو بیگم سے اجازت لے لوں۔" ناہید پہلے تو تیار ہو گئی پھر اس نے دیچے کے پاس آکر دیکھا تو آندھی چل رہی تھی۔ خشک ہے ہوا کے جھڑوں کے ساتھ اڑ رہے تھے۔

وہ بولی: "شیں آج شیں - یہ شام بڑی اداس اور ویران ہے- یہ آندھی' بگولے اور خزاں' سب کچھ بہت بھیا نک ہے۔ مجھے ویرانی سے بہت ڈر لگتا ہے۔"
اور وہ دونوں پھر تاش کھیلنے لگیں۔ اس وقت ناہید کا چرہ بجلی کی روشنی میں جگمگا رہا تھا اور وہ اس قدر حیین دکھائی دے رہی تھی کہ اگر پچھ پروانے ہوتے تو شاید اس کے چرے کا طواف کرنے لگتے۔

کبھی کبھار کمرہ قبقبوں سے گونج اٹھتا۔ ناہید کے چرے پر ادای کا کوئی اظہار نہیں تھا۔ اب وہ طنز بھری مسکراہٹ بھی آہستہ آہستہ غائب ہو رہی تھی۔ اور اس درتیج کے پنچ سوکھی ہوئی ٹہنیوں اور پتوں میں وہ انگوٹھی پڑی تھی جس کے چھوٹے

آندهی کے جھڑ چل رہے تھے۔ انگوٹھی پر بے شار خٹک پتے گرتے گئے حتیٰ کہ وہ بالکل دفن ہو گئی۔

سے تمینے میں کسی کی روح سائی ہوئی تھی۔ کسی کا دل مقید تھا۔

© Urdu4U.com

17. 9 4

شفيق الرحلن

• رعا

بعض اوقات انسان سوپنے لگتا ہے کہ ہم دعا کیوں مانگتے ہیں۔ ہماری خواہش' ہمارے خیالات' ہمارے دل و دماغ کیا چیز ہے جو خدا ہے پوشیدہ ہے۔ جو کچھ ہم سوپتے ہیں خدا جانتا ہے۔ اس کے سامنے ہماری آنکھیں دوآکیئے ہیں جن گیل ہمارے سارے احساسات منعکس ہیں۔ اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر جو پیغام ہم اپنے دل کے ذریعے پہنچا کتے ہیں اسے زبان پر کیوں لائیں؟ زبان پر لانے سے اثر جاتا رہتا ہے۔ وہ بات نہیں رہتی۔ احساسات اور ان کے اظہار میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ بہت سی الی باتیں ہیں جو ہم دن میں کئی مرتبہ سوپتے ہیں لیکن ان کا اظہار مشکل ہے۔ اگر ہم انہیں الفاظ میں منتقل کرنا چاہیں تو صحیح طور پر نہیں کر سکتے۔

یا تو یہ ہو کہ ہماری دعائیں بے حد مخضر ہوں اور بے غرض ہوں۔ بس ہم خدا کو یاد کر لیا کریں۔ اس کی تعمتوں کا شکریہ اور اس کی عظمت اور جلال کا اعتراف کر کے دعا ختم کردیں۔ یا ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے دعائیں مائلیں اور ہماری دعاؤں میں خود غرضی نہ ہو' بلکہ وسعت ہو۔

لیکن ہم عجیب و غریب دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر کوئی پاس کھڑا من رہا ہو تو ہنس ہنس کر دوہرا ہو جائے۔ آج ہم فلال چیز مانگ رہے ہیں اور چند دنوں کے بعد کی معمول سے واقعہ سے متاثر ہو کر اسی چیز سے دور رہنے کے لیے دعا مانگنے گلیں گے۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے دو بھائی مختلف دعا مانگتے ہیں۔ ایک چاہتا ہے کہ آج بارش نہ ہو' سے گھا صاف گرر جائے' ورنہ آج ہیج نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا چاہتا ہے کہ آج خوب موسلا دھار بارش ہو کیونکہ وہ اپنی منگیتر کے گھر جا رہا ہے اور اگر بارش رہی تو سارا دواں گزار سکے گا۔

ادھر خدا کو اینے بندوں سے ایک جیسی محبت ہے۔ کے خوش کرے اور کے ناراض۔

تبھی مدت تک دعا قبول نہیں ہوتی' خواہ دن میں سینکروں مرتبہ بھی دعا ماتکیں تب بھی کھے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جو ہم مانگتے ہیں وہ درحقیقت ہمارے لیے برا ہوتا ہے اور خدا جان بوجھ کر ہماری درخواست رد کر دیتا ہے۔ ہمیں اس کا احساس دیر میں ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم شوروغل مجا کر' خوب گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں لیکن وہ الفاظ فقط حلق سے نکلتے ہیں' دل سے نہیں نکلتے۔ دل کہیں اور ہوتا ہے۔ اگر ہم کوشش بھی کریں تب بھی ول ساتھ نہیں دیتا۔ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے اور ایس دعاؤں کے ساتھ وہ دعائیں بھی رائیگال جاتی ہیں جو خلوص سے مانگی ہوں۔ اور کچھ دعائیں دیکھتے دیکھتے یوں قبول ہو جاتی ہیں۔ خواہ منہ سے ایک لفظ نہ نکلے۔ ہونٹ خاموش رہیں۔ ہم ول ہی ول میں خدا سے سب کچھ کمہ دیں اور خدا س لیتا ہے۔ جب مجھی وعا کے متعلق سوینے لگوں تو ایک واقعہ یاد آجاتا ہے۔ وعا کا خیال اور اس واقع کی یاد آپس میں اس قدر گل مل گئے ہیں کہ جدا سیں ہو کتے۔ اپنی ساحت کی جتنی یادیں زبن میں محفوظ ہیں یہ ان میں سے ایک ہے۔ جن دنوں کا بیہ ذکر ہے تب سردیاں تھیں اور میں سی ٹی کے جنگلوں میں گھوم رہا تھا۔ اجانک ایک جگه مانوس سانام سال بوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نام کے ایک ڈاکٹر ہیں اور نزدیک ہی رہتے ہیں۔ بیدرہ بیں میل کے سفر کے بعد وہاں پنجا۔ ڈاکٹر صاحب سے میری یونمی سی واقفیت تھی۔ جب میں کالج میں داخل ہوا تو وہ اینے آخری امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ اب وہ بڑے سنجیدہ اور مدبر لگ رہے تھے' اور چند بچوں کے والد تھے۔ انہوں نے مجھے ٹھرالیا۔ سارا دن سیر سائے اور شکار میں گزرتا۔ رات تھک کر سو جاتا۔ وہاں سے یانچ چھ میل برے ایک نواب صاحب رہتے تھے۔ دراصل وہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ ڈاکٹر صاحب جہاں تھے وہ اس ریاست کا سب سے بڑا قصبہ تھا۔ نواب صاحب نے اینا محل سب سے اونجی بیاڑی پر خوشنما جگه بنوایا تھا۔ محل کے آس یاس کوئی آبادی نہیں تھی۔ نواب صاحب کی تعریفیں سن سن کر میرا اشتیاق بڑھتا گیا

کہ کسی طرح ان سے ملوں۔ لوگ بتاتے کہ ان کا محل اس قدر خوبصورت ہے کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لے وہاں سے ملنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور بھی ایسی بہت سی باتیں سنیں' لکین وہاں جانے کا کوئی موقع نہ مل سکا۔ ایک شام محمول جھاتے تھکائے واپس آئے اور فوراً سو گئے۔ رات کو دو تین بجے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا نواب صاحب کا صاجزادہ سخت بار ہے اور ڈاکڑ صاحب کو بلایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب صبح بھی وہاں گئے تھے اور ملاحظہ کر کے دوائی دے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ لڑکے کی حالت تشویشنا ک شیں ہے' دراصل وہ لوگ گھرائے ہوئے ہیں' ای لیے بار بار بلاتے ہیں۔ میں نے یوچھا کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو ان کی جگہ میں چلا جاؤں' مجھے ان لوگوں سے ملنے کا بے حد شوق ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اجازت دے دی۔ باہر اندھرا تھا اور برے زور سے بارش ہو رہی تھی۔ میں برساتی پہن کر ساتھ ہو لیا۔ جنگل کا پیچیدہ راستہ' ہوا کے تیز جھو کے اور بوندیں' ہم کافی دیر کے بعد وہاں پنچے۔ محل کے دروازے یر نواب صاحب منتظر تھے۔ میں ان سے اور بیگم صاحب سے مل کر سیدھا ان کے لڑکے کے کمرے میں پنجا۔ اسے اچھی طرح دیکھا۔ واقعی وہ لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ سب کو دلاسا دیا اور انہیں ان کے کمروں میں واپس بھیج دیا۔ خود ایک کری تھینج کر بیٹھ گیا۔ نواب صاحب كا لركا چي ڇاپ لينا ہوا تھا۔ بين باكيس سال عمر ہو گ۔ تيكھا ناك نقشه' چرے پر بھولا بن نہ خوبصورت نہ بدصورت۔ صبح تک وہ بالکل نہ سو سکا۔ ڈاکٹر صاحب نے اے بولنے کی ممانعت کر رکھی تھی۔

صبح کو اس کی آنکھ لگ گئی اور دوپہر تک سوتا رہا۔ اس اثنا میں میں نے سارے محل
کو اچھی طرح دیکھا۔ نواب صاحب کے کنبے کے تمام افراد سے ملا۔ خوب باتیں ہو کیں۔
معلوم ہوا کہ لڑکے کا نام جاوید ہے۔ بی اے کر چکا ہے۔ نواب صاحب اور زیادہ پڑھانا
ضیں چاہتے۔ اکلوتا لڑکا ہے اور سب کا لاڈلا ہے۔ اسے باہر بھیجنا پیند نہیں کرتے۔ سال
بھر سے بہیں ہے اور آج کل اسے ریاست کا کاروبار سکھایا جارہا ہے۔ بڑا شرمیلا اور

فاموش طبیعت ہے اور بے حد حاس ہے۔ یمال سے کچھ فاصلے پر نواب صاحب کے کوئی دوست رہتے ہیں جو بہت بڑے رئیس ہیں' ان کا ارادہ ہے کہ ان کی لڑکی جاوید کے لیے مانگ لیں' لیکن جاوید بالکل چپ ہے' کچھ بھی تہیں بولتا۔ سارا سارا دن اکیلا بیٹیا کتابیں پڑھتا رہتا ہے۔ نہ اسے شکار کا شوق ہے' نہ ریاست کے انظام کا۔ اتنے آدی نواب صاحب سے طنے آتے ہیں لیکن یہ سب سے دور دور رہتا ہے۔ اور یہ کہ نوب صاحب نمایت سخت طبیعت کے ہیں' لوگ انہیں سگدل اور بے رحم کہتے ہیں۔ انہیں اپنے فاندان کی عزت اور وجاہت کا بہت خیال ہے' ای لیے وہ بے حد مغرور ہیں۔ وہ اپنے فاندان کی عزت اور وجاہت کا بہت خیال ہے' ای لیے وہ بے حد مغرور ہیں۔ وہ کسی کے ہاں ملنے نہیں جاتے۔ ان کے گئے گنائے دوست ہیں اور سب اونچ گھرانوں کے ہیں۔ اس جگل میں بھی انہوں نے اپنے رسم و رواج کو نہیں چھوڑا' اور اس جاہ و جال کو برقرار رکھا ہے جو بزرگوں سے انہیں ورثے میں ملا تھا۔ وہ اپنے بچوں سے جس قدر محبت کرتے ہیں ای قدر سختی بھی برتے ہیں۔ اپنا پیار بھی ظاہر نہیں ہونے بس حی کو ان کے سامنے ہولئے کی جس حدر محبت کرتے ہیں ای قدر سختی بھی برتے ہیں۔ اپنا پیار بھی ظاہر نہیں ہونے و جیا۔ دیا تا بیار بھی ظاہر نہیں ہونے و جیا۔ سب کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کی کو ان کے سامنے ہولئے کی جست نہیں۔

دوپر کو میں جاوید کا پلنگ باہر دھوپ میں نکلوایا۔ دوائی دی اور کھانے کو کہا۔ اے بھوک نمیں تھی' لیکن اس نے میرا کہنا نمیں ٹالا۔ اور ہم باتیں کرنے گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ سخص مجھ سے بالکل مختلف ہے' ہماری عادتیں نمیں ملتیں' وہ گوشہ نشین ہے' میں سیاح۔ ہمارے نماق بھی مختلف ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے نمیں ہے جنہیں میں پیند کرتا ہوں' لیکن پھر بھی نہ جانے اس میں کون می خوبی ہے' وہ کیا جاذبیت ہے بیان نمیں کیا جا سکتا ہو مجھے اچھی معلوم ہوئی۔ شاید اس کی غیر مطمئن اور حاس نگاہیں یا کمزور سا دبلا پلا جسم' کیونکہ مجھے ہے کے اور مضبوط انسانوں کے بعد ایسے لوگ پیند ہیں جو بالکل ہی کمزور ہوں۔ انہیں دکھے کر جی چاہتا ہے کہ کسی طرح ان کی خواہ مخواہ لڑ پڑنا۔ ایکن حقیقت ہے کہ بعض اوقات یہ خیال میرے دل میں آتا ضرور خواہ مخواہ لڑ پڑنا۔ لیکن حقیقت ہے کہ بعض اوقات یہ خیال میرے دل میں آتا ضرور

ہے۔ سہ پسر کو ڈاکٹر صاحب آئے اور دیکھ کر چلے گئے۔ جاوید کی حالت اب پہلے سے بمتر تھی اور اسے بولنے میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تھی۔

وہاں میں نے ایک بڑی سیدھی سادی لڑکی بھی ویکھی۔ نازک ہی لڑکی جس کی آنکھوں میں ایسا خمار تھا جیسے خواب و کھے رہی ہو۔ پچھ ایسی حسین بھی نہ تھی لیکن ایسا معصوم چرہ میں نے مدتوں سے نہیں ویکھا تھا۔ نیچی نگاہیں' سمٹی سمٹائی' میلے کپڑے' بات بات پر 'جی ہاں۔ ذرا ذرا دیر کے بعد وہ جاوید کے کمرے میں آ جاتی تھی۔ رات کو جب جاوید سوگیا تو چیکے سے آئی اور سرہانے بیٹھ کر اس کا سر ہولے ہولے وبانے گئی۔ جھے پر نیند کی غودگی طاری ہو چکی تھی۔ میں جب چونکا تو چار بجے تھے اور وہ لڑکی چپ چاپ بیٹھی جاوید کا سر وہا رہی تھی۔ اس کی بلیس جھی ہوئی تھیں اور وہ شکئی باندھے جاوید کو دکھے رہی تھی۔ اس کی بلیس جھی ہوئی تھیں اور وہ شکئی باندھے جاوید کو دکھے رہی تھی۔

بمشکل اے وہاں ہے اٹھایا۔ صبح کو جاویہ ہے ذکر کیا' اس نے بتایا کہ یہ ان کی خادمہ ہے۔ زاہدہ نام ہے' اس کی والدہ بیگم صاحبہ کی باندی تھی۔ یہ چھوٹی می تھی کہ والدہ کا انقال ہو گیا اور بے چاری کی پرورش اچھی طرح نہ ہو سکی۔ نوکروں اور خاداؤں کی جھڑکیاں' چاروں طرف کی لاپروائی' سخت ست الفاظ۔ کی نے کھانے پر ساتھ بٹھا لیا تو بیٹھ گئی ورنہ بھوکی رہتی۔ مدتوں پیار بھرا بول نصیب نہ ہوتا۔ ذرا ہے قصور پر سب کے سب ڈانٹے۔ جب دیکھو کی تنما گوشے میں چپ چاپ بیٹھی ہے' آکھیں نمناک بیں اور پچھ سوچ رہی ہے۔ اب بھی اکثر شمگین رہتی ہے۔ بے چاری کو اپنی والدہ کی انتقال کا بڑا افسوس ہے۔ بیگم بھی کبھار اچھی طرح بول لیتی ہیں ورنہ سب جھڑک کر بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت بے انصافی برتی جاتی ہے۔ جاویہ کی ہم عمر ہے۔ کر بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت بے انصافی برتی جاتی ہے۔ جاویہ کی ہم عمر ہے۔ بیپن میں اکٹھے کھیلے ہیں' اس کے جاویہ کا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہے۔ جاویہ کو بھی سات پر بہت ترس آتا ہے لیکن پچھ کر نہیں سکتا' کیونکہ نواب صاحب نوکروں کو بھی اس پر بہت ترس آتا ہے لیکن پچھ کر نہیں سکتا' کیونکہ نواب صاحب نوکروں کو

بالکل حقیر سیحے بیں اور اگر جاوید یا کوئی اور ان کی حمایت میں ایک لفظ بھی منہ سے نکال دے تو قیامت بپا ہو جائے۔ شاید زاہدہ نے اپنی زندگی میں ایک خوشی بھی نہیں۔ شاید سے بھی نہیں جانتی کہ خوش کس طرح ہوتے ہیں، مرور ہونا کے کہتے ہیں۔ شاید سے بھی نہیں وہ پھولوں کے گلدستے لائی اور گلدانوں میں سجانے گئی۔ اس کا عملین اور مظلوم چرہ، پر شفقت اور مهربان اس پر ایسی مردنی تھی جیسے کسی بت کا چرہ ہو۔ البھی ہوئی لئیں جن میں عرصے سے کنگھی نہیں کی گئی تھی۔ میلا سا دوپٹہ، اور نہنے منے گورے لئیں جن میں عرصے سے کنگھی نہیں کی گئی تھی۔ میلا سا دوپٹہ، اور نہنے منے گورے گورے باتھ جو پھولوں کو سجارہ تھے۔ مجھے بڑا ترس آیا۔ کیا واقعی اس غریب لڑکی نے آج تک ایک خوشی نہیں دیجھی۔ اس مسکراتی ہوئی کائنات میں، اس روشن اور پر کیف زیا میں جال ہر روز طلوع آفاب کے ساتھ مسکراہٹیں اور مسرتیں تقسیم ہوتی ہیں وہاں دنیا میں جمال ہر روز طلوع آفاب کے ساتھ مسکراہٹیں اور مسرتیں تقسیم ہوتی ہیں وہاں اس لڑکی کا کوئی بھی حصہ نہیں؟ کیا اسے ایک نہنی کی امید یا ذرا می مسرت بھی نہیں مل کتی ؟

سارے محل میں صرف ہی چرہ ہے جو مرجھایا ہوا ہے' ورنہ نواب صاحب کی لڑکیاں بھی تو ہیں جن کے چرے زندگی کی حرارت سے بوں تپ رہے ہیں کہ پاس کھڑے ہونے پر آنچ آتی ہے۔ بیگم کی عمر کا اب عمد خزاں ہے لیکن اب بھی ان کے چرے پر گزشتہ بمار کے آثار ہیں۔ جے بھی دیکھو کچھ امیدیں دل میں لیے ہوئے ہے' لیکن یہ لڑکی سب سے مختلف ہے۔

جب وہ جا چکی تو ہم نے پھر باتیں شروع کر دیں' شکار کا ذکر چھر گیا۔ جاوید کہنے لگا: "جو پچ یوچھو تو مجھے شکار سے نفرت ہے۔"

میں نے وجہ دریافت کی تو بولا: "اس لیے کہ مجھے جانور اچھے لگتے ہیں۔ مجھے حیوانوں سے
پیار ہے اور سب سے زیادہ عزیز پرندے ہیں جو ہر صبح ہمیں طرح طرح کے نغمے ساتے
ہیں۔ ان کا مقصد ہمیں مسرور کرنا ہے۔ بغیر کسی معاوضے کے وہ ہمارے سامنے بیٹھ کر
چکتے ہیں۔ قشم قشم کے رنگین پروں سے بچ کر' سنگار کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔

محض مارا دل لبھانے کے لیے۔ کتنا ظلم ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے برندے کو محض اس لیے مارتے ہیں کہ اس کے نتھے سے جم سے جاری غذا کا سامان ہو گا' یا اس لیے کہ اس طرح ہاری تفریح ہو گی۔ ہمیں ایک عجیب طرح کی غیر فطری خوشی ہو گ- کیونکہ شکار کو مار کیلئے کے بعد ہمیں اس سے کوئی زیادہ دلچیےی نہیں رہتی۔ میری نگاہوں میں تو یہ گناہ ہے۔ ہم برندوں کے جانی دھمن ہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم انسیں مار ڈالیں گے، وہ مارے یاس آجاتے ہیں، پھر سے اڑ کر سامنے آ بیٹھتے ہیں اور سیٹیال بجانے لگتے ہیں۔ کتے کو جاہو جتنا مارو جتنا بے رحمی سے جاہو پیڑے جب تھک کر بیٹھ جاؤ گے تو وہ چپ چاپ آ کر تہمارے قدموں میں سر رکھ دے گا۔ میں نے ایک کتے کو دیکھا جے اس لیے گولی سے مارا جارہا تھا کہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اب خدمت کے قابل نہ رہا تھا۔ اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی لیکن ابھی تک جان نہیں نکلی تھی۔ تین دفعہ وار خالی گیا۔ اتنے میں اتفاق سے کتے کی زنجیر ٹوٹ گئی اور وہ اینے آقا کی طرف بھاگا' جس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ سب نے یمی سمجھا کہ اب کٹ کھائے گا لیکن نزدیک پنچ کر کتا زمین پر لیٹ گیا اور اینے آقا کے قدم سونگھنے لگا۔ تم نے غالبًا کسی زخمی ہرن کی آکھوں کو غور سے نہیں دیکھا۔ جب وہ مرنے لگتا ہے تو شکاری کو کیسی نگاہوں سے دیکھتا ہے جیسے کہ رہا ہے کہ مجھے تم سے ہر گزیه امید نه تھی۔"

میں نے جلدی سے موضوع برل دیا اور ہم ساحت کی باتیں کرنے گئے۔ جب میں نے
کما کہ مجھے ساحت ہے حد عزیز ہے تو اس نے اختلاف کیا۔ وہ بولا: "تم بہت ساری
چیزوں کو ذرا ذرا می دیر کے لیے دیکھتے ہو اور دیکھتے ہوئے تیزی سے گزر جاتے ہو۔
اس خیال سے کہ شاید یمال پھر بھی واپسی نہیں ہو گی، لیکن میں جس چیز کو دیکھتا ہوں
بہت قریب سے دیکھتا ہوں حتیٰ کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیتا ہوں۔ تم محض دیکھتے ہو
اور میں سوچتا ہوں۔ مجھے قدرت کا قیمتی عطیہ فرصت میسر ہے۔ میرے یاس کافی وقت

ہے اور میں اسے بخوبی ضائع کر سکتا ہوں۔ سیاح بھیشہ بے چین رہتے ہیں' مصروف رہتے ہیں۔ ان کے پاس بالکل وقت نہیں ہوتا۔ اور میں مطمئن ہوں۔ خوب مطالعہ کرتا ہوں' کتابوں کا' انسانوں کا' زندگی کا' قدرت کا۔ اور کائت کو میں نے بیشار زاویوں سے دیکھا ہے۔ بے چینی سے مجھے نفرت ہے۔ اس مختفر می زندگی میں نہ تو ہم ہر جگہ جا کتے ہیں' نہ سب کچھ دکھ کتے ہیں' تو پھر اس بے چینی کا مطلب؟" اس شرمیا 'حساس اور خاموش طبیعت نوجوان کی گفتگو میں بڑے غور سے من رہا تھا۔ "واقعی دنیا میں طرح طرح کی دلچپیاں ہیں' رگینیاں ہیں۔ نظارے ہمیں طاش نہیں کرتے' ہمیں ان کی طاش نہیں کرتے' ہمیں ان کی طاش کرنی پڑتی ہے۔ پھر بھی مجھے سیاحت پند نہیں' لیکن میں ناشکرا نہیں ہوں۔ کوئی دن ایبا نہیں گزرتا جب میرا سر اپنے معبود کے سامنے نہیں جھک جاتا اس کے اصافوں کا شار نہیں۔ ہر صبح اٹھ کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ہینائی جیسی فتت بخشی' جس نے میری آنکھوں میں نور عطا کیا ورنہ یمی دنیا کتنی تاریک معلوم ہوتی؟"

"تم شادی کیوں نہیں کر لیتے۔" میں نے کہا۔ "تم ایک ذبین اور قابل نوجوان ہو۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ تم نمایت اچھے خاوند بن کتے ہو۔ تمہارے دل میں جو اچھے خیالات آتے ہیں وہ تنائی میں ضائع ہو جاتے ہوں گے۔ اگر کسی کو اپنی تنائی کا شریک بنا لو تو تمہاری خوبیاں دگئی ہو جائیں گی۔ اور پھر تمہیں کوئی گران بھی تو چاہیے" "اور تم اب تک کیوں تنا ہو؟ تم بھی تو"

"میرا کیا ہے' آج یہاں کل وہاں۔ آج کچھ سوچ رہا ہوں کل کچھ اور۔ خیالات' نظریے یہاں تک کہ اصول تک بدلتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے آپ پر تعجب ہوتا ہے کہ اتنی فوری تبدیلیاں کیوں کر آجاتی ہیں۔ جب مشکلیں در پیش ہوں تب بھی مضطرب رہتا ہوں اور جب کوئی مشکل نہ ہو تو تب بھی پریشان رہتا ہوں اور پھر مجھ جیسے آوارہ گرد کا کیا اعتبار۔ لیکن تمہاری اور بات ہے۔ وہ تمام خوبیاں تم میں موجود ہیں جن کی

تلاش لڑ کیوں کو رہتی ہے۔"

"لیکن مجھے اب تک وہ لڑکی نہیں ملی جس کی مجھے تلاش ہے۔ میں خوبصورت نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کسی حسین لڑکی کی تلاش ہے۔ میں اکثر بیار رہتا ہوں۔ ویسے بھی کرور ہوں' تنمائی پند ہوں۔ اپنی خامیوں کو کسی کی محبت میں چھپا لینا چاہتا ہوں۔ میں کہیں پناہ لینا چاہتا ہوں۔ شاید خود کسی کو ذرا سی محبت بھی نہ دے سکوں لیکن مجھے بہت زیادہ محبت چاہیے۔ ایسی محبت جو سدا سر سبز رہے' جو ہمیشہ بڑھتی جائے' جو کبھی ختم نہ ہو۔ اتنی کہ چادوں طرف سے محبت کی بارش ہونے گئے۔ میں محبت میں دب کر رہ جاؤں' اتنی کہ چادوں طرف سے محبت کی بارش ہونے گئے۔ میں محبت میں دب کر رہ جاؤں' پس کر رہ جاؤں۔ اور ابا نے میرے لیے اپنے دوست کی لڑکی چتی ہے جو حسین ہے' مغرور ہے' جے اپنے سوا اور کسی کا خیال نہیں۔ جو شاید محبت کے مفہوم سے بھی ناواقف ہے۔ آج تک وہ مجھے نہیں ملی' مدت ہے مفہوم سے بھی ناواقف ہے۔ آج تک وہ مجھے نہیں ملی' مدت سے اس کی تلاش ہے لیکن مجھے امید ہے کہ وہ ضرور مل جائے گی۔ جب وہ مل گئ سے اس کی تلاش ہے لیکن مجھے امید ہے کہ وہ ضرور مل جائے گی۔ جب وہ مل گئ وہ ایک نئی زندگی شروع ہو گی۔"

در تک ہم باتیں کرتے ہے۔ اس نحیف جم کے اندر ایبا دل نڑپ رہا ہے' یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ اس کے خیالات کے سامنے میرے سب نظریے بیج معلوم ہونے لگے اور بیج تو یہ ہے کہ کچھ کچھ احباس کمتری ہونے لگا۔

میں چند روز اور وہاں رہا۔ جاوید کی باتوں کے علاوہ اگر مجھے کی نے متاثر کیا تو وہ زاہدہ تھی۔ عملین اور اداس زاہدہ۔ غم شاید اس کے روئیں روئیں میں رچا ہوا تھا۔ غم اس کی روح میں طول کر گیا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ بھی اس کی نگاہیں اونچی نہ دیکھیں۔ بھی اس کے نگاہیں اونچی نہ دیکھیں۔ بھی اس کے معصوم چرے پر مسرت کی نشھی می کرن تک نہ دیکھی۔ میں سوچتا کہ یہ کبھی اس کے معجو یہ کہ یہ کہ اس لاکی کا مستقبل کیا ہو گا؟ کیا بھی اس کے صبح یہ کب یہ کہ اس دھند میں اپنے دن گزار کر چیکے سے و شام بھی بدلیں گے یا بیہ تنائی اور غم کی اس دھند میں اپنے دن گزار کر چیکے سے نظریں جھکائے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی؟

نواب صاحب کی لڑکیاں ہے حد حسین اور جاذب نگاہ تھیں۔ مجھے ان کا قرب بھی حاصل تھا۔ لیکن ان کا تمتمایا ہوا حسن اور مسکراہیں مجھے متوجہ نہ کر سکیں۔ جتنی دیر میں وہال رہا ناہدہ کے متعلق سوچتا رہا۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ جی چاہا کہ اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ جب وہاں سے لوٹا تو سب بڑے تپاک سے ملے۔ جب میں ایک دروازے سے گزر رہا تھا تو کواڑ کی اوٹ میں کھڑی زاہدہ ملی' اس نے ہاتھ ماتھ سے چھو کر مجھے سلام کیا' جیسے ہے حد شکر گزار ہو جیسے میں نے اس پر بہت احدان کیا ہو۔ جاوید جو اب بالکل تندرست تھا' تھوڑی دوڑ مجھے چھوڑنے آیا۔ چند روز ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گزار کر میں واپس چلا آیا۔ پھھ عرصے کے بعد سب پچھ بھول گیا۔ بھر وہی چوہیں گھٹے کی مصروفیت اور بھی ذرا پچھٹی ملی تو جدھر کی دھن سوار ہوئی نکل گیا۔

ای طرح دن گزرتے گئے۔ ایک روز ایکا یک محموس ہوا کہ میں تھک گیا ہوں اور اب مجھے ہیر کی ضرورت ہے۔ لمبی می چھٹی لے کر ساحت کے لیے تیار ہو گیا اور نہ جانے ڈاکٹر صاحب' جاوید اور زاہدہ سب کیوں کر یاد آگئے' طالا نکہ میں انہیں بالکل بھول چکا تھا۔ اس یاد نے میرا سارا پروگرام بدل دیا۔ میں سیدھا ڈاکٹر صاحب کے پاس پنچا۔ طخ ہی پہلا سوال نواب صاحب کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ آج کل میں ایک قیامت برپا ہے۔ زاہدہ اور جاوید کی محبت کا چرچا سب کی زبان پر ہے۔ پہلے یہ ایک تیامت برپا ہے۔ زاہدہ اور جاوید کی محبت کا چرچا سب کی زبان پر ہے۔ پہلے یہ ایک چگاری تھی اور اب پچھ اس طرح بحراک اٹھی ہے کہ اس کے شعلے دور دور تک پہنچ بچے ہیں۔ اس کی زندگی تاخ ہو ایک چہار نہیں ہے۔ وہ اس کے شعلے دور دور تک برائٹ نہیں ہے۔ وہ اس بے عزتی کو ہرگز برداشت نہیں کر کئے جس سے ان کی عزت خاک میں مل رہی ہے۔ خاندان کے جاہ برداشت نہیں کر کئے جس سے ان کی عزت خاک میں مل رہی ہے۔ خاندان کے جاہ و جاال میں فرق آتا ہے۔ بھلا وہ کس طرح برداشت کر کئے جیں کہ ان کا اکاوتا بیٹیا ایک ادنی می خادمہ سے شادی کر لے۔ ایک حقیر باندی کی بیٹی کو وہ کیونکر بو بنا ایک می خادمہ سے شادی کر لے۔ ایک حقیر باندی کی بیٹی کو وہ کیونکر بو بنا

© Urdu4U.com شفيق الرحمٰن 17. 3 4

> كتے ہيں؟ جاويد ير ان كا عمّاب نازل ہے۔ وہ اس سے بے حد خفا ہيں اور انہوں نے کسی اور کی زبانی صاف کملوا دیا ہے کہ اگر جاوید نے ایک قدم بھی آگے بردھایا تو وہ تمام عمر اس کی شکل نه دیکھیں گے اور اسے ساری جائیداد سے عاق کر دیں گے۔ لیکن نہ جانے یہ بات کیوں کر مشہور ہوئی۔ ان دونوں کی محبت اب تک بالکل خاموش رہی تھی۔ آج تک ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نہیں نکلا' نہ انہوں نے اس راز میں کی کو شریک کیا تھا۔ بس ویسے ہی ہد بات عام ہو گئ کین محبت کے افشا ہونے کے لیے تقرر ضروری نہیں' یہ تو آنکھوں سے ہی جھلکنے لگتی ہے۔ یہ سن کر میں بے چین ہو گیا۔ زاہدہ اور جاوید کی محبت کیا چیج مج جاودید اس غمزدہ اور معصوم سی لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ کیا واقعی زاہرہ کی تاریک دنیا میں اجالا ہوتا جارہا

> ہے۔ کیا واقعی اس کی صبح و شام برلتے جا رہے ہیں۔ کیا جاویر کو اینے خوابوں کی ملکہ مل گئی ہے جس کی اسے تلاش تھی۔

میرا جی چاہتا تھا کہ ان دونوں سے ملوں' کیکن ان حالات میں وہاں جانا مناسب نہ سمجھا۔ ویسے بڑی خوشی ہوئی۔ زاہرہ کی زندگی میں محبت طلوع ہوئی۔ ایک لڑکی کی زندگی کا سب ے اہم واقعہ' اس کا عزیز ترین سرمایہ' الیا بیش قیمت لحمہ جو فقط ایک بار ہی آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بعد میں اور باتیں بھی بتائیں کہ زایدہ کی صحت گرتی جا رہی ہے۔ کوئی مہینہ ایبا سیں گزرتا جب وہ بیار نہ ہوتی ہو اور جاوید کی بریشانی کی کوئی انتہا سیں۔ جمال اسے زاہد سے دیوانہ وار محبت ہے وہاں وہ ایک فرمانبردار اور نیک لڑکا بھی ہے۔ وہ نواب صاحب کے سامنے زبان تک نہیں ہلا سکتا۔ اس معم کا حل کیا ہو گا۔ کوئی نسیں جانتا پھر اطلاع ملی کہ زاہرہ بیار ہے ' ڈاکٹر صاحب کو بلایا تھا۔ میں بھی ساتھ گیا۔ اس مرتبہ مریض محل میں نہیں تھا بلکہ محل کے پچھواڑے ایک ٹوٹی پھوٹی کوٹھڑی میں' جس میں ایک سفید دھندلی سی لائٹین جل رہی تھی۔ نہ کوئی جارا انتظار کر رہا تھا نہ کسی نے ہمارا استقبال کیا۔ کوٹھڑی میں ایک بوڑھی ماما ملی جو ہمیں دیکھ کر باہر چلی گئی۔

زاہدہ اندر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ میلے کچلیے بستر میں لیٹی ہوئی تھی۔ کوٹھڑی میں مٹی کے تیل کی ہو آری تھی اور چاروں طرف عجیب سی بے سروسامانی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے بغور معائنہ کیا۔ کچھ دیر سوچتے رہے گچر مالوس ہو کر واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ زاہدہ کو ڈبل نمونیہ ہو گیا تھا۔ اس کے پھیپھڑ سے پہلے ہی کمزور تھے اور اب وہ سال مواد میں ڈوبے ہوئے تھے، جس سے اسے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو بہت دیر میں اطلاع بھیجی گئی۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے تجویز پیش کی کہ ہم پرکپاری سے وہ مواد تھینچ لیں، لیکن ڈکٹر صاحب کے خیال میں تجویز پیش کی کہ ہم پرکپاری سے وہ مواد تھینچ لیں، لیکن ڈکٹر صاحب کے خیال میں اب سب پچھ بے سود تھا، کیونکہ اب زاہدہ کا چرہ نیلا ہوتا جا رہا تھا۔ مریضہ کی زندگ ختم ہو رہی تھی۔ اس کے پھیپھڑ سے اس قدر ناکارہ ہو چکے تھے کہ اب کوئی علاج انسیں اصلی حالات پر نمیں لا سکتا تھا۔

لیکن میں نہ مانا۔ شاید اس لیے کہ میں نو عمر تھا اور مجھے ان ہونی باتوں پر یقین تھا۔ میں نے اصرار کیا کہ بیس ٹھروں گا' سارے جتن کروں گا اور اگر کچھ نہ ہو سکا تو اس وقت یہاں سے جاؤں گا جب مریضہ کے سانس ختم ہو چکیں گے۔

آخر ڈاکٹر صاحب مجھے اپنا بیگ دے کر واپس چلے گئے اور میں زاہرہ کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بدستور آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ دہلی تپلی کمزور زاہرہ جس کی زندگ کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس کے چرے پر نہ سفیدی تھی نہ زردی' بلکہ ملکی ملکی نیلی جھلک آتی جا رہی تھی جو موت کی نقیب ہوتی ہے۔

> دفعۃ زاہرہ کے ہونٹ ملے اور آہستہ سے اس نے کما "جاوید۔" جاوید وہاں نہیں تھا۔ شاید اسے وہاں آنے کی ممانعت تھی۔

وہ بے ہوشی کے عالم میں بول رہی تھی۔ "جاوید-جاوید-" وہ مرنے سے پہلے اپنے محبوب کو ایک بار دیکھنا چاہتی تھی، یا اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی جو اب تک نہ کمہ سکی۔ اسے کوئی ایسی امانت سپرد کرنا چاہتی تھی جو اس نے اب تک سنبھال کر رکھی تھی۔

شفيق الرحمٰن © Urdu4U.com 17. 9 4

> میں نے اس کا سرد ہاتھ اپنی انگلیوں سے چھوا' نبض گنے کے لیے۔ میں کچھ محسوس نہ كر سكا- اس كا دل تھك كر خاموش ہونے والا تھا-

"زابده!" میں نے اس کے ماتھ پر ہاتھ رکھ کر کما۔ "زابدہ! بولو۔" اس نے آئکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھنے گئی۔

"زاہرہ!" "جی!" اس نے بڑی مشکل سے کما۔

"کیا بہت زیادہ درد ہے؟"

"جی- آپ کب آئے؟۔ اچھے تو ہں؟"

"میں ابھی آیا ہوں۔ تم گبراؤ مت۔ میں تمہیں تندرست کرنے آیا ہوں۔" "لکن مجھے تو جینے کی کوئی خواہش نہیں۔ آج ہی رات میرے سانس تمام ہو جائیں گے۔ اس دن کی مجھے بڑی آرزو تھی اور جب میں مر جاؤں گی تو نہ یہ مصبتیں باقی رہیں گی اور نه می همیشه کا عذاب-"

" تہیں مرنے نہیں دوں گا۔ زندگی موت سے کہیں طاقتور ہے۔ پہلی مرتبہ جب یہاں آیا تھا تو جاوید کو تندرست کر کے گیا تھا اور اب حمیس سنبھال لوں گا۔ تم اچھی ہو حاؤ گی۔"

اس نے میری جانب پھر دیکھا۔ اس کی غمزدہ آکھوں میں آنسو تھے۔ اس یر غنودگی طاری ہو گئی' آنکھیں بند ہو گئیں۔ بے ہوثی کے عالم میں اس نے پھر كها- "جاويد" "جاويد-"

جی جاہا کہ کمیں سے جاوید کو بلا لاؤں۔ دنیا کے دوسرے سرے سے اٹھا لاؤں اور اس کے سامنے لا کھڑا کروں۔

اتنے میں کوئی آیا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ نواب صاحب تھے۔ انہوں نے مجھے اشارے ے بلایا۔ مخضر الفاظ میں میرا مزاج بوچھا۔ آنے کا شکریہ ادا کیا اور پھر بولے: "کیا اسے اس وقت قصبے کے ہیتال میں بھیجا جا سکتا ہے؟"

"بال! اگریہ صبح تک زندہ رہی تب امکان ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ اے پنچائیں گے کس طرح؟"

"ڈولی بھیج دیں گے۔"

" ولی میں؟ اس کی حالت بالکل نازک ہے۔ اتنے جھکے یہ برداشت نہ کر سکے گی۔ " سکین میں اسے اس وقت بھیجنا چاہتا ہوں۔ نہ مجھے اس کی بیاری کی پروا ہے نہ اس کی موت کی۔ آپ نے شاید سب کچھ سن لیا ہو گا۔ اس لڑکی نے ہمارے ہاں آگ لگا دی ہے۔ ایک اونی باندی کی لڑکی نے ہمیں پریشان کر دیا ہے اور بدقتمتی سے آج میرے عزیز دوست اور جاوید کے ہونے والے خسر یمال آئے ہوئے ہیں۔ یہ بات ان کے کانوں تک پہنچ پچکی ہے۔ ادھر وہ نامعقول لڑکا اس کے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ادھر یہ سارا دن اسے پکارتی رہی ہے۔ میں اپنے لڑکے کو عاتی کر دول گا کین اب اور ہیر سے باتیں نہیں کرنے دول گا۔ اور پھر اس کہ خت کے ہونے والے خسر سیس اس سے باتیں نہیں کرنے دول گا۔ اور پھر اس کہ خت کے ہونے والے خسر سیس اس سے باتیں نہیں کرنے دول گا۔ اور پھر اس کہ خت کے ہونے والے خسر سیس بیں۔ کیا میں یہ تماشا انہیں دکھادوں؟"

میں چپ کھڑا تھا۔

"آپ اس وقت مجھے ظالم اور سنگدل سمجھ رہے ہوں گے، لیکن میں یہ کیونکر برداشت کر سکتا ہوں۔ اس اونیٰ لڑکی کی یہ جرات؟ آخر کیا سمجھ کر اس نے یہ گتاخی کی؟ اور اگر وہ لڑکا۔"

ان کا چرہ کانوں تک سرخ ہو گیا اور وہ چلا کر بولے۔ "یماں بلاؤ اس کمبخت کو اہمی سب کچھ طے ہو جائے گا۔ یہ لڑکی خواہ مرے یا جیے ابھی یمال سے نکال دی جائے گا۔ اور جاوید کی زبان سے اسے یہ بھی سنوادوں گا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔"

جاوید کمرے میں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نواب صاحب کا سارا کنبہ۔ بیگم ' لڑکیاں ' بیخ' اور ایک سرخ و سفید عمر رسیدہ شخص' جو غالبًا نواب صاحب کے دوست اور جاوید کے ہونے والے خسر تھے۔

شفِق الرحمٰن مدوج ( Urdu<sup>4</sup>U.com ©

نواب صاحب نے اپنے نوکروں کو تھم دیا کہ ایک ڈولی کا انظام کیا جائے۔
جادید بت بنا کھڑا تھا۔ سما ہوا' گھبرایا ہوا' جیسے وہ نواب صاحب کی ساری شرطیں قبول
کر لے گا' جیسے وہ فوراً ہتھیار ڈال دے گا۔ ابھی ہار مان لے گا۔
نواب صاحب بولے۔ "میں اس لڑکی کو قصبے کے ہیپتال میں بھیج رہا ہوں اور چاہتا ہوں
کہ تم اس سے صاف صاف کہہ دو کہ تم اسے نہیں پچانے۔ یہ تمہارے لیے اجبی
ہے۔ تمہیں اس کی پروا نہیں۔ تم اس سے نفرت کرتے ہو تا کہ اس کی رہی سی
غلط فنمی دور ہو جائے۔ غضب خدا کا' ایسے خاندان کا فرد ایک خادمہ کو پند کرے۔ خدا
جانے کس نے یہ افواہ پھیلا دی۔ بھلا یہ کہیں ممکن ہو سکتا ہے؟ خیر! اب بھی اس
غلط فنمی کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ جادید بیٹے تم اس کے پاس جا کر صاف صاف کہہ
اور جادید مٹی کی مورت بنا ہوا چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں فرش پر گڑی ہوئی
تھیں۔ نواب صاحب کے سامنے آج تک اس نے ایک لفظ تک نہیں بولا تھا۔

"جاوید!" نواب صاحب چلا کر بولے۔ "سنتا شیں۔ میں کیا کمہ رہا ہوں۔ چل آگے بڑھ اور اس سے کمہ دے کہ تو اس سے نفرت کرتا ہے۔" اور جاوید کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے' وہ وہیں کھڑا تھا۔

"جاوید! کمبخت نانجار لڑے! تو میری توہین کرتا ہے۔ ان سب کے سامنے تو میرا تھم رد کرتا ہے۔" نواب صاحب غصے سے کا نینے گئے۔ "بچوں کے سامنے تو میری توہین کر رہا ہے۔ اب آخری بار کہ رہا ہوں' تھم دے رہا ہوں اور اگر تو نے تقیل نہ کہ تو تجھے کھر سے نکال دوں گا۔ عاق کر دوں گا۔ عمر بھر تیری شکل نہیں دیکھوں گا۔ بچھے گھر سے نکال دوں گا۔ عاق کر دوں گا۔ عمر بھری شکل نہیں دیکھوں گا۔ چل آگے بڑھ اور اس لڑکی سے کہہ دے کہ تو اس کی ذرا پروا نہیں کرتا۔ تو اس سے نفرت کرتا ہے۔"

جاوید بدستور گم سم کھڑا تھا۔ دفعۃ اس نے زاہدہ کو دیکھا جو اب ہوش میں آ چکی تھی اور سب کچھ سن چکی تھی۔ اس کی نگاہیں جاوید کی نگاہوں سے ملیں اور جیسے جاوید پر بجل کا لیکا آن پڑا۔ جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جیسے کسی نے اس شرمیلے اور کمزور جاوید کی جگہ ایک نیا دلیر اور بہاور جاوید لا کھڑا کیا' جس کی نگاہیں زاہدہ پر جم گئیں۔ وہ کچھ اس طرح آگے بڑھا جیسے اب اسے سمح کی پروا نہیں رہی اور وہ مقابلے کے لیے تیار ہے۔

پھر اس نے اپنی نگاہیں اور اٹھا کیں اور بولا: "کیا میں اسے سیس پیچانتا؟ کیا میں اس ہے محبت نہیں کرتا؟۔ کون کہتا ہے؟۔ مجھے اس سے محبت ہے۔ آج سے نہیں' برسوں ے میں اسے چاہتا ہوں۔ اگرچہ اب یہ سب کچھ بے سود ہے۔ مجھے یہ سب کچھ پہلے کہنا چاہیے تھا' لیکن میں بردل بنا رہا۔ اب دیر ہو چکی ہے' لیکن کچھ اتنی دیر بھی نہیں ہوئی۔ اگر یہ مرگی تو آج میری تمنائیں اور آرزوئیں سب مر جائیں گ۔ میری روح مر جائے گی۔ اور میں آپ کے اس محل میں قدم بھی نہ رکھوں گا۔ میں سب کے سامنے کمہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کے محل کی سنگلاخ اور اونجی دیواروں سے نفرت ہے' مجھے آپ کی بناوٹی شان و شوکت سے نفرت ہے۔ مجھے یہ محل بھیا تک اور تاریک دکھائی دیتا ہے۔ اس میں انسان نہیں ہتے۔ میں یہاں رہنا نہیں چاہتا۔ مجھے وہ جنت نہیں چاہے جو آپ نے میرے لیے تخلیق کی ہے۔ مجھے آزاد کر دیجیے۔ مجھے تنا چھوڑ دیجیے۔" اور نواب صاحب دم بخود رہ گئے عصے انہیں یقین نہ آیا ہو۔ جیسے ان کے کانوں نے انہیں دھوکہ دیا ہو۔ وہ بدستور کانی رہے تھے' لیکن ان کے دوست نے آگے بڑھ کر انسي سنبھال ليا اور ہاتھ ميں ہاتھ ڈال كر باہر لے گئے۔ آہت آہت مجمع كم ہونے لگا۔ ایک ایک کر کے سب باہر چلے گئے۔ اور میں نے زاہرہ کو دیکھا۔ غرور سے اس كا سرتن كيا- اس كے غلي ہونك ياقوت كى طرح سرخ ہو گئے- اس كے كالوں ير سرخی دور گئی۔ اس کی آنکھوں میں مسرتیں ناینے لگیں۔ وہ مسکرائی۔ ایک غمزدہ اور بے کس لڑکی کی طرح نہیں' بلکہ ایک مغرور اور فاتح عورت کی طرح۔ اس نے محبت جیتی تھی' عورت کی سب سے بری فتح۔ وفور محبت سے اس کا چرہ جگمگا اٹھا۔ اب شاید

شفِق الرحمٰن مدوجزر Urdu<sup>4</sup>U.com ©

اسے کی کی پروا نہیں تھی۔ اب اسے کی کا ڈر نہیں رہا تھا۔ شاید اسے موت کا بھی ڈر نہ رہا تھا۔

تب اس نے جاوید کو ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہو۔ اپنے خوابوں کے شنرادے کو پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہو۔ تاریکیوں سے ایک دم اجالے میں آگر اس کے شنرادے کو پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہو۔ تاریکیوں سے ایک دم اجالے میں آگر اس کے آنکھیں خیرہ ہو گئی ہوں اور ان نگاہوں میں پیار' اعتاد' اور شفقت سب کچھ ملے ہوئے تھے۔

الیے روپ میں میں نے زاہرہ کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ اور نہ جانے میرے دل میں اتنی ساری امیدیں کمال سے آ گئیں۔ مجھے کچھ لیٹین سا ہو گیا کہ اب سے زندہ رہے گی۔
میں نے نبض دیکھی' پہلے سے بمتر تھی۔ ایک آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس بھیج دیا کہ انسیں فوراً بلائے۔ ایک رقعہ بھی دیا جس میں لکھا تھا کہ ہم ضرور وہ مواد پرکیاری سے نکالیں گے۔ اس کے لیے سامان اور کئی اور دوائیاں بھی منگوائیں' جن کی اب ضرورت تھی۔۔

جاوید جو اب تک وہیں کھڑا تھا زاہدہ کے پاس بیٹھ گیا۔

میں باہر نکل آیا۔ رات کے دو تین بجے ہوں گے۔ آسان پر سیاہ گھٹا تلی کھڑی تھی۔ منتھی منتھی بوندیں بڑ رہی تھیں۔

چاروں طرف سناٹا تھا۔ صرف بوندوں کا ہلکا ہلکا شور تھا جو اس خاموثی کو توڑ رہا تھا۔
درخت' پہاڑیاں' پودے' سب سیاہ لباس پہنے کھڑے تھے۔ چاروں طرف تاریکی تھی'
سوائے اس نامعلوم سی روشنی کے جو اندھیری راتوں میں نہ جانے کماں سے آجاتی ہے۔
جب آسان پر تارے بھی نہیں ہوتے اور زمین پر بھی اجالا نہیں ہوتا' پھر بھی ایک
پر اسرار سی روشنی کمیں سے چھن چھن کر فضا میں سا جاتی ہے۔ اس ماحول میں میں
نے اپنے آپ کو بے حد لطیف محسوس کیا۔ بالکل ہلکا پھلکا سا۔ جیسے ابھی چاہوں تو اڑتا
ہوا فضا کو عبور کر کے کمیں پہنچ جاؤں۔

میں ایک بل کھاٹی ہوئی پگڈنڈی پر چاتا گیا۔ آگے جا کر ایک بلند ٹیلہ آیا۔ وہاں سے

شفِق الرحمٰن مدوجزر Urdu<sup>4</sup>U.com ©

کل دیکھا' جس کی اونچی اونچی تاریک دیواریں بڑی بیبت ناک معلوم ہو رہی تھیں جس کے برج اور کنگرے دیکھ کر دہشت آتی تھی' جو ساہی میں ملفوف تھا اور ایبا اجاڑ اور ویران کھنڈر معلوم ہو رہا تھا جہال کوئی انسان نہ رہتا ہو۔ اس کے پاس ہی ایک چھوٹی کی کوٹھڑی بھی دکھائی دے رہی تھی جس کا درواز کھلا ہوا تھا اور جہال مدھم روشنی میں دو چرے نظر آرہے تھے۔ جو بے چینی سے طلوع آفاب کا انظار کر رہے تھے۔ آج کی رات ان کے لیے بڑی ڈراؤنی تھی جس کا ایک ایک لمحہ بہاڑ تھا۔ زندگی اور موت کی رئٹکش شروع ہو چی تھی۔ کچھ دیر پہلے زندگی ہار چی تھی' لیکن اب دونوں حریف کی کئٹش شروع ہو چی تھی۔ کچھ دیر پہلے زندگی ہار چی تھی' لیکن اب دونوں حریف برابر تھے اور نتیجہ خدا کے ہاتھ میں تھا۔ یہ سب کچھ میرے سامنے ہو رہا تھا اور زندگی کی جیت پر دونوں کے مستقبل کا دارومدار تھا۔ اگر ضبح زاہرہ نے طلوع آفاب دیکھ لیا کی جیت پر دونوں کے مستقبل کا دارومدار تھا۔ اگر صبح زاہرہ نے طلوع آفاب دیکھ لیا کی جیت پر دونوں کے مستقبل کا دارومدار تھا۔ اگر صبح زاہرہ نے طلوع آفاب دیکھ لیا گئی سے دو نئی زندگیاں شروع ہوں گی۔

اور جو تج في زندگی جيت گئ تو؟ - ميں نے آسان کی طرف ديکھا جو بالکل تاريک تھا۔

چارول طرف ساٹا تھا۔ اس تنائی اور ماحول ميں مجھے يوں محسوس ہوا جيسے ميں ضدا ك
سامنے كھڑا ہوں۔ جيسے وہ مجھے دكھے رہا ہو۔ يہ احساس بڑھتا گيا حتیٰ کہ مجھے يقين ہو
گيا كہ ان تاريک بادلوں کی اوٹ سے خدا مجھے رہا ہے۔ تب ميرا دل دھڑنے لگا۔ رونگئے
گؤرے ہو گئے، ماتھے پر پيينہ آگيا، ہون خشک ہو گيا۔ ميں مودب کھڑا ہو گيا اور
ميں نے ایک دعا مائگی۔ نہ الفاظ ميرے ليوں تک آگ، نہ ميرے ہونٹ ہلے۔ بس
ميں نے دل ہی دل ميں دعا مائگی کہ اے ميرے خالق جب بھی ميں نے صدق دل
ميں نے دل ہی دل ميں دعا مائگی کہ اے ميرے خالق جب بھی ميں نے صدق دل
ندگی واپس بھیج دے۔ اس پر جو موت کا سابہ چھایا جا رہا ہے اسے ہٹا لے۔ اب اس
لڑکی کو نہيں مرنا چاہيے۔ اب اس نے دوارہ جنم ليا ہے۔ ميں نے اشے دنوں سے
نزدگی واپس بھیج دے۔ اب اس نے دوارہ جنم ليا ہے۔ ميں نے اشے دنوں سے
مؤلی نوں ميں آپ سے اپنے ليے کھے نہيں عالے بھی مائگنے والا تھا، ليكن اب نہيں
مائگا، ان ہی دنوں ميں آپ سے اپنے ليے کھے مائگنے والا تھا، ليكن اب نہيں
مائگوں گا۔ مجھے اپنے ليے کھے نہيں عاسے۔ ميں سال بھر اپنے ليے کھے نہ مائگوں گا۔

شفِق الرحمٰن مد و جزر Urdu<sup>4</sup>U.com

صرف زاہدہ کو زندگی دے دے۔ اگر یہ دعا قبول ہے تو مجھے وہاں سے کوئی اشارہ کر دے تا کہ میں سمجھ جاؤں۔
دے۔ آسان سے ذرا سا اشارہ کر دے تا کہ میں سمجھ جاؤں۔
اسی طرح دیر تک میں کھڑا دعا ما نگا رہا۔ اسٹے لیں یکا یک ایک تاریک بادل پھٹا اور ایک جگ مگ جگ مگ کرتا ہوا تارہ جھانکنے لگا اور پھر جیسے اس تارے کی چمک بڑھتی گئی حتیٰ کہ میری آنھیں چندھیا گئیں۔
چاروں طرف تاریکی تھی۔ آسان بالکل ساہ تھا۔ بادلوں نے اسے اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ اور ایک نتھی می کھڑکی سے ایک چمکیلا تارہ رہ رہ کھے اشارے کر رہا تھا کہ تیری دعا قبول ہوئی۔

000

شقیق الرحمٰن مد و جزر Urdu<sup>4</sup>U.com ©

## • ایک خط کے جوام میں

آج سہ پر کو تمہارا خط ملا۔ جب میں نے سات سال کے طویل عرصے کے بعد ایک معطر نے لیے لفافے پر تمہارا مخصوص طرز تحریر دیکھا تو بے چین ہو گیا۔ آج تک تم نے مجھے کوئی خط نہیں لکھا۔ کیا ہوا جو چھوٹے موٹے پرزول پر "ہاں" یا "نہ" لکھ دیا ہو۔ یہ تمہارا پہلا خط ہے۔ لفافہ دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ اسے تم ہی نے لکھا ہے۔ کھولا تو واقعی تمہاری تحریر تھی۔ تم نے لکھا ہے کہ تم اگلے ہفتے یہال سے گزروگی اور میں شہیں سٹیشن پر ملوں۔ اس خبر نے میری افروہ روح میں ہلچل پیدا کر دی' میرا رواں میں شہیس سٹیشن پر ملوں۔ اس خبر نے میری افروہ روح میں ہلچل پیدا کر دی' میرا رواں دواں مسرت سے ناچنے لگا۔ میرے پڑمرہ لبول پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں تو بالکل ناامید ہو چکا تھا۔ نہ جانے اتنے دنوں کے بعد تمہیں لکا یک میرا خیال کس طرح آگیا؟ یا شاید میں ان سارے دلوں تمہیں یاد رہا ہوں۔ اس خیال نے سرور طاری کر دیا۔ ایک عرصے میں ان سارے دلوں تمہیں یاد رہا ہوں۔ اس خیال نے سرور طاری کر دیا۔ ایک عرصے کے بعد میں مرور ہوں۔ تمہارا کس طرح شکریہ ادا کروں۔ آخر تم نے مجھے یاد کر

میں نے سوچا کہ ضرور اپنے محبوب سے ملوں گا۔ اس جگمگاتے ہوئے چرے کو ایک بار پھر دیکھوں گا اور اس مرتبہ اپنے دل کے ظلمت کدے کو اس نور سے بھر لوں گا اور ان نقوش کو پھر تا نہ کروں گا جنہیں وقت نے مدھم کر دیا ہے۔ شاید وہ خود فراموشی وہ دکش اور پیا رے لیحے اور محبت کی وہ سحرکاریاں پھر لوٹ آئیں۔ اس طویل عرصے میں تمہارے متعلق سنتا رہا ہوں۔ سنا ہے کہ تم اب اس قدر حسین معلوم ہوتی ہو کہ تمہارے چرے پر نظریں نہیں جمیں۔ کوئی تمہیں جی بھر کے نہیں دکھے سکتا۔ تمہیں دیکھ کر آئیسے باتی ہیں۔ جب میں نے تمہیں آخری مرتبہ دیکھا تو تم ایک مجوب کلی تھیں۔ شرمیلی اور معصوم سی کلی سادگی میں لپٹی ہوئی۔ دیکھا تھا تو تم ایک ممکنا ہوا شگفتہ پھول بن کر جتنی رعنائیاں اور دلفریسیاں تم پر نچھاور ہوتی اور اب ایک ممکنا ہوا شگفتہ پھول بن کر جتنی رعنائیاں اور دلفریسیاں تم پر نچھاور ہوتی

شَيْقِ الرحمٰن مد و جزر Urdu<sup>4</sup>U.com ©

ہوں گی ان کا شاید اندازہ نہیں ہو سکتا۔

4и.сом

نا ہے کہ اب تمہاری آنکھوں میں زالی چک ہے' زالا فیوں ہے۔ تمہارے چرے پر الا تعلق حتی اللہ کو سا جاتا ہے۔ اب بھی اللہ کو سا جاتا ہے۔ اب بھی تمہاری لٹیں چاند ہی پیشانی پر پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ نضا منا سا مل اب بھی تمہاری گردن پر ہے۔ اور سنا ہے کہ تم بے حد مسرور رہتی ہو۔ تمہیں زندگی کی سب خوشیاں میسر ہیں۔ ونیا کی سب نعتیں تمہارے قدموں پر نثار ہیں۔ تمہارے ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ تمہارے چرے سے جیسے کرنیں پھوٹتی ہیں۔

میرا دل مجلنے لگا۔ میں ضرور حمہیں دیکھوں گا' اور ہم پرانی باتیں دہرائیں گے۔ کچھ دیر اکٹھے بیٹھ کر ایک بار پھر ہنیں گے۔ میں تو تمہارے چرے کے نقوش واقعی بھولتا جا رہا ہوں۔ ویسے وہ نقوش بدل بھی تو گئے ہوں گے۔ پہلے تم بھی کبھار عملین بھی ہو جاتی تھیں لیکن جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے سنا ہے کہ تم ہر وقت خوشیوں میں گھری رہتی ہو۔ حمہیں دیکھ کر کیما مرعوب ہو کر رہ جاؤں گا۔

میں ضرور ساہ شیروانی بہن کر تم سے ملنے آؤں گا۔ اپنے بال پریشان کر کے کیونکر

یہ دونوں چیزیں تہمیں پند تھیں۔ میں مسراتا ہوا اٹھا۔ ساہ شیروانی نکال کر بہنی' اپنے

بال ماتھے پر پریشال کیے۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنے عکس کو دیکھنے لگا۔

اس شیروانی میں اب میں کچھ اور طرح کا دکھائی دیتا ہوں۔ میں گھور گھور کر اپنا عکس

دیکھنے لگا۔ اتنے خور سے جیسے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں بدل

گیا ہوں۔ دفعۃ میرے چرے کی مسراہٹ بھیکی پڑ گئی۔ مسراوں پر دھند می چھا گئی

اور وہ نوزائیدہ امنگیں مرجھا کر رہ گئیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک اپنے آپ کو اسی طرح

گھڑا دیکھتا رہا۔ کیا ہے وہی معصوم چرہ ہے جو تہمیں پند تھا۔ کیا ہے وہی آئیس ہیں

وئی شبیہ ہے جو آج سے سات سال پہلے تھی' جب ہم آخری مرتبہ ملے۔ نہیں۔ ہرگز

© Urdu4U.com شفق الرحمٰن 17. 3 4

نمیں۔ یہ آ تکھیں کچھ افسردہ سی ہیں جن میں وحشت جھلملا ربی ہے۔ یہ چرہ کچھ بدلا ہوا سا ہے۔ یہ ہونٹ اب ملوث ہو چکے ہیں۔ اور یہ پیشانی جس سے ایک مرتبہ تمارے ہونٹ چھو چکے ہیں اب ایک میلے اور شکتہ آئینے کی طرح ہے۔ اب میرے ول پر ایک ساہ خول ہے جے مسرت کی کرنیں عبور نہیں کر سکتیں۔ اور میں کیہا اجنبی سا معلوم ہو رہا ہوں' پہلے سے بالکل مختلف۔ کیا میں اس طرح تمہارے سامنے چلا آؤں؟۔ تم مجھے پہانو گی نہیں۔ تم سم جاؤگی شاید مجھ سے نفرت کرنے لگو۔ اگر تم اجنبی ہوتیں تو میں بلا دھڑک تمہارے سامنے آجاتا' لیکن تم اجنبی نہیں ہو۔ اگرچہ اب تو میں تہیں اینا دوست بھی نہیں کہ سکتا' کیونکہ اب تم کسی اور کی ہو چکی ہو۔ لیکن میرے خیال مین اب بھی میرا تمہارا کوئی رشتہ ہے ' خواہ وہ کتنا ہی موہوم كيوں نه ہو- اى ليے ميں تهارے سامنے نہيں آنا چاہتا۔ اور شايد تم اندازہ نہيں لگا سكتيں کہ تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے میری روح کس قدر بے قرار ہے۔ لو اب ممہیں اپنی رام کمانی ساؤں۔ جب تمهاری شادی ہوئی اس وقت سے اب تک۔ اس طویل عرصے میں تم کس قدریاد آئیں! یہ شاید بوری طرح بیان نہ کر سکوں۔ ایک ایک لحه' ایک ایک یل' مجھے تمهاری ضرورت رہی ہے۔ فقط ایک حیین و جمیل مورت کی سیں ' بلکہ ایک پر شفقت اور مربان رفیق کی' ایک گران کی' ایک رہنما کی۔ لیکن تم نے مجھے مجھی یاد نہیں کیا۔ ذرا سی امید بھی نہیں دلائی۔ اگر مجھے فقط اس قدر معلوم ہو جاتا کہ تم نے مجھے اب تک نہیں بھلایا' تو میں بالکل ویبا ہی رہتا۔ ہرگز ہے تبدیلیاں مجھ میں نہ آتیں۔ میں اکثر بہک گیا ہوں' بلندیوں سے نیچے گر گیا ہوں۔ جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتا پھرا ہوں۔

اور قسمت نے مجھے اکثر دھوکا دیا ہے۔

لیکن مجھے ہیشہ تمہارے خط کا انظار رہا۔ نہ جانے کیوں' بس ویسے ہی انظار کرتا رہا۔ خواہ تم کچھ نہ کاصیں۔ مجھے محبت بھرے فقروں کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی میں شفیق الرحمٰن مد و جزر Urdu<sup>4</sup>U.com ©

اپنے زخموں کے لیے مرہم چاہتا تھا۔ صرف یاد کر لیتیں' خواہ ایک سادے سے پرزے پر اپنا نام لکھ کر بھیج دیتیں۔ میرے لیے وہی کافی ہوتا۔

اس عرصے میں زندگی میں بڑے بڑے طوفان آئے۔ میرے قدم الحر الحر گئے۔ میں نے کوئی مدافعت پیش نہ کی' بھلا کرتا بھی تو کس برتے پر۔ جدھر ریالا بہا کرلے گیا' اس طرف بہہ گیا اور جب بھی تھک ہار کر بیٹا تو تمہارے خط کا دوبارہ انتظار کرنے لگا۔ شروع شروع میں تو تی کی بہت خبط رہا۔ جب ڈاک کا وقت آتا تو دل دھڑک لگا اور جب ڈاک آئی تو کی در یابوس رہ کر پچر اگلے روز کے لیے امیدیں بندھنی شروع ہو جائیں۔ یہ امید کم بخت کس قدر ظالم چیز ہے' یہ بیٹ ستاتی ہے۔ دل کو سروع ہو جائیں۔ یہ امید کم بخت کس قدر ظالم چیز ہے' یہ بیٹ ستاتی ہے۔ دل کو سمجھا لو لیکن امید پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اور جب مدتوں تک تمہارا خط نہیں ملا تو میں نے سمجھا لو لیکن امید پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اور جب مدتوں تک تمہارا خط نہیں ملا تو میں نے کے بعد میں بے پروا ہوتا گیا۔ نہ اپنی پروا رہی نہ کس اور کی۔ آہت آہت آہت اپ سب اصول بھولنا گیا۔ ہر ایک چیز ہے عقیدہ اٹھ گیا۔ بھلائی برائی ہے' رنج اور خوشی ہے' دعاؤں ہے' یہاں کئی بھی نہیں ہو وہاں سنتے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری دعائیں وہاں سنتے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ سارا کارخانہ وہاں تک بہنو چیل رہا ہے۔ یہ سارا کارخانہ خود بخود بخود پخود پخود بھی رہا ہو۔ یہ سارا کارخانہ خود بخود بخود بخود بھی رہا ہے۔

میں محبت کا بھوکا تھا۔ جب میں اسے جیت نہ سکا تو محبت ما تگنی شروع کردی۔ جب محبت بھری نگاہوں سے حسین چرول کو گھورنا شروع کیا تو بہت سی آتکھیں میری طرف دیکھنے گیں۔ شاید اس لیے کہ ان دنوں میری باتوں میں خلوص تھا۔ چرے پر بھولا بن تھا اور آتکھوں میں معصومیت تھی۔

ہر چکتی چیز کو سونا سمجھ کر اس کی طرف لیکنے لگا۔ اس نیخے ہوئے صحرا میں فرضی نخلتان بنا کر اپنے دل کو دھوکا دیا کرتا' اس امید میں کہ کہیں محبت کا سمارا نصیب ہو جائے۔ شفِق الرحمٰن مدوج ( Urdu<sup>4</sup>U.com ©

لیکن ایبا نہیں ہوا اور یمی وجہ ہے کہ میں اب تک تنا ہوں۔ کوئی ایسی لڑی نہیں ملی جو مجھے اس قدر محبت دے علق جتنی تم نے عطا کی' جو مجھے اتنی سرتیں اور ہدردی دے دسکتی۔ اور اب سب لڑکیاں ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں۔ خدو خال میں ذرا سا فرق ہوتا ہے۔ باقی خیالات' گفتگو' عادتیں' سب ایک جیسی۔ اتنی لڑکیوں میں سے مجھے کسی میں تمہاری ذرا سی جھلک بھی دکھائی نہ دی۔ ویسے خط سب کا رہا۔ کسی کا چند ہفتے اور کسی کا چند روز۔ مجھے طرح طرح کے تھنے ملے۔ قتم قتم کے نذرانے اور پیشکش' محیت بھی ملی اور نفرت بھی' لگاوٹ بھی اور بے رخی بھی۔ اور ایک دفعہ تو ایک لڑی ہے کچھ کہنے ہی لگا تھا۔ تمہارے بعد اگر کسی نے پچ کچھے جابا ہے تو اس نے۔ اس کی محبت بے لاگ تھی۔ اس نے ناز برداریاں کیں' ہمت بنرهائي' مجھے خوش ديكھنا چاہا۔ ايك رات جب نيا نيا چاند درختوں كى اوث ميں چھيا جا رہا تھا تو اس نے اینے آنسوؤں سے میرا دامن بھگو دیا۔ تب میں نے سوچا کہ آج اسے چن لوں۔ لیکن نہ جانے اس وقت اچانک تمہارا خیال کیوں کر آگیا۔ میں نے اپنے ہونٹ سی لیے اور ایک لفظ تک نہ کہا۔ شامد وہ رات کی رانی کی مہک تھی' یا نیا نیا جاند' جس نے تمہاری یاد دلادی۔ پھر مجھے تمہاری ایک سالگرہ یاد آگئ۔ اس روز میں بخار میں تب رہا تھا' مجھ میں چلنے کی طاقت نہ تھی۔ ہمارا راز افشا ہو چکا تھا۔ اس لیے مجھے تمہارے ہاں آنے کی سخت ممانعت تھی۔ شام کو کسی نے مجھ سے کما کہ آج تمهاری سالگرہ ہے اور تمہارے ہاں یارٹی ہے۔ تم نے نمایت بیارا لباس پین رکھا ہے اور تم اتنی پاری معلوم ہو رہی ہو کہ تمہاری سبیلیاں تمہیں بار بار ٹوکتی ہیں۔ یہ س کر دل میں کوئی چنگیاں لینے لگا۔ تمہاری سالگرہ تھی اور تم مجھے بھول گئیں۔ نہ تم نے بلاوا بھیجا' نہ کوئی پیغام۔ میں کچھ دیر کے لیے تم سے روٹھ گیا' لیکن پھر نہ جانے کماں سے اتنی ہمت آگئی کہ جیکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ چوری چوری تمہاری کوٹھی میں پنجا۔ وہاں ایک کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ تم اپنی سہیلیوں کے جھرمث

شفِق الرحمٰن مدوجزر Urdu<sup>4</sup>U.com ©

اور بھی بہت ہی باتیں یاد ہیں۔ ایک مرتبہ جب ہم ای جھنڈ میں واپس جانے گے تو تم نے کما کہ میں تمہارے ساتھ چلوں' لیکن چونکہ ان ونوں ہماری ملاقاتوں کا ہر جگہ چچا تھا' اس لیے میں جھجک کر رہ گیا۔ اور جب تم خدا حافظ کہہ کر اکیلی چلی گئیں تو بہت پچھتایا۔ معمولی ہی بات تھی۔ اگر میں تمہیں چھوڑ آتا تو اس میں کیا حرج تھا۔ یہ تمہارا عکم تھا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ تمہیں چھوڑنے جایا کرتا لیکن وہ پچھتاوا بدستور رہا۔ کاش میں تمہارے ساتھ چلا جاتا۔

اور پھر ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ تمہارا سارا کنبہ کی تقریب پر گیا ہوا ہے۔ مجھے بقین تھا کہ تم ضرور اپنے کمرے میں ہو گی اور تمہیں میرا انتظار ہو گا۔ تم مجھے وہیں شفِق الرحمٰن مدوج ( Urdu<sup>4</sup>U.com ©

ملیں' لیکن تم سو رہی تھیں۔ میں نے تہہیں جگایا نہیں' تب پہلی مرتبہ تمہارے چرے کو غور سے دیکھا۔ اس سے پہلے جب بھی تمہاری طرف دیکھا تھا تو آئکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں اور محض چند کمحوں کے بعد نگاہیں جھک جاتی تھیں۔ میں فقط ایک جھلک ہی دمکھ سکتا تھا۔ اس دفعہ جی بھر کر تہہیں دیکھا اور نیند میں تم کیسی معلوم ہو رہی تھیں۔ جیسے کوئی شرر لڑکی کھیل کود کے بعد تھک کر سو گئی ہو' یا کسی محبت کی ماری ہوئی ہے قرار حسینہ کی اینے محبوب کا انتظار کرتے کرتے آنکھ لگ گئی ہو' یا جیسے کوئی پر حمکین اور مغرور ملکہ تخت پر آنکھیں بند کیے سوچ رہی ہو۔ اس وقت تہیں طرح طرح کے روب میں دیکھا۔ پھر مجھے یاد آگیا کہ بعنہ ایسی تصویریں بھین میں اکثر دیکھا کرتا تھا۔ امی کی گود میں آنکھیں بند کر کے یا سوتے میں۔ لڑکین میں میرے خوابوں میں اکثر یمی مورت بار بار آئی۔ اور پھر چیکے سے تم نے آئکھیں کھول دیں۔ شاید میری نگاہوں کی تیش نے تہیں بدار کیا یا تہیں احساس ہو گیا کہ میں تہیں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے د کھے کرتم مسرکس اور وہ مسراب میری پتلیوں میں سا کر رہ گئی۔ جہاں تم نے مجھے اتنی مسرتیں عطا کی تھیں' وہاں تھوڑی ہی امید بھی دے دیتی تو میں تبھی نہ بمکتا۔ اور شاید ساری زندگی ان مسرور لمحوں کی یاد میں گزار دیتا جو تمہارے قریب بسر ہوئے تھے۔ فقط اتنی سی امید کہ تم مجھے یاد رکھو گی۔ زندگی کا شکست خوردہ نظریہ مجھے پند نہیں تھا۔ مجھے اس کے خیال ہی ہے نفرت تھی۔ میری تمنا تھی کہ ستارے نوچ لاؤں۔ سمندروں کو ہیرے موتیوں کے لیے کھنگال دوں۔ وقت کے سیل کو روک لوں۔ خود بھی بنسول' اوروں کو بھی بنساؤں۔ جتنی نعمتیں اس آسان کے پنچے ہیں ان سب کو ڈھونڈوں۔ لیکن بعد میں یہ نظریہ ختم ہو گیا۔ پہلے میں بت حساس تھا۔ ایک دفعہ تمہارے لیے پھول لایا اور تم نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس لیے کہ سب کے سامنے پھول پیش کر رہا تھا۔ اور مجھے اتنا رہج ہوا کہ ہفتوں میرا چرہ اترا رہا۔ لیکن چند سال بعد میں نے ایک ہار کسی کو پیش کیا اور جب اس نے

شفیق الرحمٰن مد و جزر Urdu<sup>4</sup>U.com ©

لینے سے انکار کر دیا تو مجھے ذرا افسوس بھی تو نہیں ہوا۔ وہ ہار سنبھال کر رکھ لیا کہ کی اور کو دے دوں گا۔

تم یہ نہ سمجھنا کہ میرا دل پھر کا بن گیا ہے جے اب محبت کا احساس تک نہیں ہوتا' جو شفقت اور ہمدردی کھو چکا ہے۔ نہیں۔ اب بھی مجھے محبت ہے' پار ہے' لیکن اس میں فرق آگیا ہے۔ پہلے میری محبت ایک بہت بڑی جھیل کی طرح تھی جو جاروں طرف سے بند تھی' جس کی لہریں ساحل ہے گرا کر واپس آجاتیں اور خاموش ہو جاتی تھیں۔ اب میری محبت مخلف چشموں میں بہتی ہے' ایسے چیشے جو مجھی خشک نہیں ہوتے۔ ہیشہ ریلے نغے گاتے ہوئے بہتے رہتے ہیں۔ یہ چشم کئی ہیں' اگر انفاق سے ان میں سے ایک آدھ سوکھ جائے تو بھی کوئی فرق شیں بڑتا۔ اب مجھے دکھ سے الفت ہے ' بے سی سے پار ہے' رنج و غم سے محبت ہے۔ اب مجھے عملین داستانیں اچھی لگتی ہی۔ اب مجھے ویرانے پند ہیں۔ پہلے صرف حین دل کو لبھاتے تھے اور اب سیکے اداس اور اترے ہوئے چرے بھاتے ہیں۔ پہلے صرف تہیں حاصل کرنے کی آرزو تھی' فقط میں زندگی کا مدعا تھا' لیکن اب شاید کوئی شے بھی مجھے مطمئن نہیں کر علی۔ اب ہر وقت ایک بے چینی سی سوار رہتی ہے۔ ایک بیجان سا رہتا ہے' سجس سا۔ پچھلے سال جب میں میاڑ ہر تھا تو ایک رات سخت برفیاری ہوئی۔ مکان ورخت سرکیں سب برف سے سفید ہو گئے۔ علی الصبح جب میں پوشین میں لپٹا ہوا باہر نکلا تو ایک شخص کو دیکھا جس کے یاؤں ننگے تھے۔ اس نے پیروں پر ٹاٹ باندھ رکھا تھا۔ معلوم ہوا کہ اس کے پاس جوتے شیں ہیں۔ جتنے روز میں وہاں رہا' اس خیال نے پیچھا شیں چھوڑا۔ رہ رہ کر وہی تصویر میرے سامنے آجاتی۔ برف میں ایک تشخیرا ہوا شخص جس کے پاس جوتے نہیں تھے۔ پھر ایک مرتبہ ہوٹل میں ایک شخص کو دیکھا جس نے بہت قیمتی کیڑے پین رکھے تھے لیکن اس کی آکھوں میں وحشت تھی۔ وہ ڈرا ہوا معلوم ہو تا تھا۔ وہ بار بار ایک خط نکال کر بر هتا اور اس کا چره زرد ہو جاتا۔ میں بے چین ہو گیا' کتنا

شفق الرحمٰن مدوجزر Urdu<sup>4</sup>U.com

جی چاہا کہ لیک کر اس کے ہاتھ سے خط چھین لوں اور وجہ پوچھوں' لیکن جھیک گیا۔
شاید وہ برا مان جائے۔ اس شخص کی تصویر میرے ذہن میں اب تک محفوظ ہے۔
ایک اور دن میں نے ایک اندھے نچ کو دیکھا جو اپنی ماں کی گود میں بیٹھا تتایوں اور
پھولوں کی ہاتیں کر رہا تھا۔ بدقتمتی سے وہ ایک مرتبہ دنیا کی جھلک دیکھ چکا تھا۔ اس
نے طرح طرح کے رنگ دیکھے تھے اور سورج کی روشنی نے اس کی آکھوں کو ایک
دفعہ منور کیا تھا۔

جب اس کی مال نے ایک پھول اس کے ہاتھ میں دے کر کما نتھے اس پھول کا رنگ سرخ ہے، تمہاری تنظی بین کے ہونوں کی طرح، تو وہ کھکھلا کر ہنس بڑا۔ اس کی وہ بنسی اب تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے، ایک اندھے بیچ کی بنسی-اور ایک مرتبہ میں نے ایک ضعیف مریض کو دیکھا جے ڈاکٹروں نے لاعلاج قرار دے كركمه ديا تھا كه وه ايك مينے كے اندر اندر مر جائے گا۔ ميں اكثر اس كے كرے ميں جلا کرتا۔ اس نے اپنی گھڑی مجھے مرمت کے لیے دی اور تاکید کی کہ کسی اچھے کاریگر سے مرمت کراکر لاؤں' کہیں ایبا نہ ہو کہ آئندہ گھڑی بگڑ جائے۔ ایک شام کو جب میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ کھڑی سے غروب آفتاب کا مظر د کھے رہا تھا اور اس قدر منہک تھا کہ اسے میرے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ نہ جانے وہ ڈویتے ہوئے سورج کو اس طرح کیوں دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اپنی زندگی کی شام دیکھ رہا تھا۔ زندگی کی آخری کرن کو ظلمتیں ڈھانی رہی تھیں۔ اسے چاندنی بے حد پند تھی۔ چاندنی راتوں میں وہ باہر چلا جاتا اور اے بمشکل تھینچ تھینچ کر برآمدے میں لٹاتے تھے۔ جس شام اس کی حالت نازک ہوئی' اس روز سہ پہر کو وہ آہستہ سے میرے کان میں بولا: "بیہ میری آخری التجا ہے۔ آج چاند کی چودھویں ہے اور پورا چاند طلوع ہو گا۔ میں شاید اس وقت تک زندہ نہ رہ سکوں۔ جاند ان درختوں سے طلوع ہو گا۔ اگر آج رات میرا بلاوا آجائے تو تم میری آنگھیں بند نہ کرنا۔ اس برآمدے کی چک اٹھا دینا۔ آج جاندنی خوب چھکے گی۔ اگر میری آئھیں کھلی رہیں تو میں ضرور دیکھوں گا۔

شفق الرحمٰن مدوجزر Urdu<sup>4</sup>U.com

خواہ میرا دل خاموش ہو' ہاتھ پاؤں بے جان ہو چکے ہوں' لیکن آج رات میں چودھویں کا چاند ضرور دیکھوں گا۔" ای رات اس کا انقال ہو گیا۔ میں نے نہ اس کا چرہ ڈھانپا اور نہ آنکھیں بند کیں اور برآمدے کی چک اٹھا دی۔ درختوں میں سے چودھویں کا چاند طلوع ہو رہا تھا اور جیسے وہ چ چ دکھے رہا تھا' اپنی بے نور آنکھوں سے۔ وہ بے جان طلوع ہو رہا تھا اور جیسے وہ چ چ دکھے رہا تھا' اپنی بے نور آنکھوں سے۔ وہ بے جان آنکھیں واقعی چاند کو گھور رہی تھیں۔ ایسا نظارہ اگر میں دیکھتا تو ضرور ڈر جاتا' لیکن اب تو ایسی باتیں اپنے دل میں چھپا لیتا ہوں اور انہیں بڑی حفاظت سے رکھتا ہوں۔ شاید تو ایسی باتیں اپ دلیر ہو گیا ہوں۔ زمانے کے تھپٹروں نے آداب بتا دیتے ہیں۔ زندگ کی ٹھوکروں نے جمال میں جھوڑ دے جمال نے بھی بی ہوا در شرات الارض ہوں' نے بھی بی بغیر کی امید کے زندہ رہ سکتا ہوں۔ میرے لیوں سے شکایت کا ایک لفظ بھی میں بغیر کی امید کے زندہ رہ سکتا ہوں۔ میرے لیوں سے شکایت کا ایک لفظ بھی نئیں نکلے گا۔

ویے کبھی کبھی ایک نتھی سی موہوم سی امید دل میں آیا کرتی ہے اور میں سوچا کرتا ہوں کہ کیا ہوتا جو تم مجھے مل جاتیں۔ وہ زندگی کتنی شیریں ہوتی، وہ لیحے کس قدر جانفزا ہوتے۔ یہ اداس دنیا نعمتوں اور مسرتوں سے لبریز ہو جاتی۔ مانا کہ میں زندگی کا صرف روشن پہلو ہی دکھ سکتا، لیکن یہ سارا وقت ایک سانے خواب میں گزر جاتا اور ایسے خواب تو کسی کسی خواب بھول ایسے خواب تو کسی کسی خواب بھول جائیں لیکن مسکراتے ہوئے رنگین خواب یاد رہتے ہیں۔ تب شاید زندگی کا کتیں کا احساس نہ ہوتا۔

یہ خبط بہت طویل ہو گیا۔ تہیں پہلے بھی مجھ سے یہ شکایت رہتی تھی کہ میں باتونی ہوں۔ اب یہ لمبا خط دیکھ کر بھی یمی خیال کروگ کہ وہ عادت اب تک نہیں گئی۔ لیکن یہ سوچنے میں کتنی مسرت ہے کہ تم اس خط کو پڑھوگی جو میں اپنے قلم سے لکھ رہا ہوں۔ تم یج مج ان الفاظ کو پڑھوگئ تہماری آنکھیں ان الفاظ کو دیکھیں گی۔ اس

شفیق الرحمٰن مد و بزر Urdu<sup>4</sup>U.com ©

خط پر تمہارے چرے کا عکس بڑے گا۔

کیا میں تم سے طنے سٹیشن پر آؤل؟ کیا مجھے آنا چاہیے؟ اپنے اجنبی سے چرے اور اس السلط ہوئے پڑمردہ دل کو ساتھ لے کر۔ کیا ان بہتی نگاہوں سے تہیں دیکھوں؟ یہ آنکھیں اب اس قابل نہیں رہیں۔ یہ ہونٹ ملوث ہو چکے ہیں۔ یہ پیشانی جس پر تہمارے لیوں کا مقدس نشان تھا' اب چھوٹی ہو چکی ہے اور یہ سر جو بھی بہت مغرور تھا کئی آستانوں پر جھک چکا ہے۔ اب میری باتیں بھی بالکل معمول سی ہیں۔ تم مجھے دیکھ کر سم جاؤگ' کہیں مجھ سے نفرت نہ کرنے لگو۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سم جاؤگ' کہیں مجھ سے نفرت نہ کرنے لگو۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہے اس لیے کل تی یماں سے کمیں باہر چلا جاؤں گا اور اس وقت واپس آؤل گا جب سے اس لیے کل تی یمال سے کمیں باہر چلا جاؤں گا اور اس وقت واپس آؤل گا جب تہ یمال سے گزر چکی ہو گی۔ اگر یمال رہا تو نہ جانے کون سا جذبہ مجھے کھینچ جب تم یمال سے گزر چکی ہو گی۔ اگر یمال رہا تو نہ جانے کون سا جذبہ مجھے کھینچ کی۔ میں در چلا جاؤں گا ہو جائے گون سا جذبہ مجھے کھینچ کی میں دور چلا جاؤں گا۔ اگر یمال رہا تو نہ جانے کون سا جذبہ مجھے کھینچ کی میں دور چلا جاؤں گا۔ اگر یمال ہو گیا تو زندگی محال ہو جائے گی۔ میں کی کہیں دور چلا جاؤں گا۔

سمجھ لو کہ وہ روح مر چکی ہے جو تم پر نثار تھی' جس کی معصومیت اور جس کا خلوص محمص پند تھا۔ اس نے اپنی مختصر کی حیات میں فقط تم سے محبت کی ہے۔ اور اب میں ایک بے جان جسم لیے پھر تا ہوں جو بالکل اجنبی ہے' جے میں نہیں پچانا۔ خط اب یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ میں نے ایک طویل اور بے ربط خط لکھا ہے۔ اس کی وجہ میرے بے ربط خیالات ہیں اور خط بالکل بے معنی ہے۔ جو دماغ میں آتا گیا' کھتا چلا گیا۔

لیکن آخر میں سے ضرور بتاؤں گا کہ دنیامیں اس وقت اگر کوئی چیز سب سے بڑی مسرت عطا کر سکتی ہے تو وہ تمہاری دید ہے۔ تمہیں دیکھنے کے لیے میں کس قدر بیقرار ہوں۔ اگر آج میں وہی پہلا سا بھولا بھالا لڑکا ہوتا جس کے دل میں تم ہی تم ہوتیں' جس کے چرے پر معصومیت کی ذرا سی بھی جھلک ہوتی تو مجھ سا مسرور دنیا میں اور کوئی نہ ہوتا۔

شفیق الرحمٰن مد و بزر Urdu<sup>4</sup>U.com

مین ساہ شیروانی پین کرتم سے ملنے آتا' اپنے مانتھ پر بال پریشان کر کے۔ تم سے طرح طرح کے گلے کرتا۔ بے رخی اور جدائی کے شکوے ہوتے۔ اور خمیس ایک بار جی بحر کے دکھے کر اپنے ول کو نئے نور اور نئی جلاسے بھر لیتا۔ اس خط کو پھر طول دیتا جا رہا ہوں۔ خدا حافظ۔

000

شفیق الرحمٰن مدوجزر Urdu<sup>4</sup>U.com ©

• محبت

میں نے اپنا سامان ویٹنگ روم میں رکھوا دیا خود پلیٹ فارم پر شکنے لگا۔ میری ٹرین کو علی الصبح آنا تھا اور اس وقت رات کے صرف نو بجے تھے۔ کافی سردی تھی' اوور کوٹ لینے اندر گیا تو کیا دیکھا ہوں کہ سمار اور بیٹر اندر بیٹھے ہیں۔

"ارے تم کماں؟"

ہم آپس میں مل رہے تھے کہ اتنے میں دروازہ کھلا تو دیکھا کہ لطیف صاحب چلے آرہے ہیں۔ "نالا لَقو! تم تیوں یہاں کیے؟"

کتنا عجیب انفاق تھا۔ ہم چاروں دوست ایک دوسرے سے دور دور رہنے کے باوجود چند مینوں کے بعد کہیں نہ کہیں کچھ در کے لیے اکٹھے ضرور ہو جاتے تھے۔ اکثر کسی شیشن پر ملاقات ہوتی تھی۔

ہم چاروں کی گاڑیاں مختلف تھیں' ہم مختلف سمتوں میں جا رہے تھے' کیکن وہ رات ہمیں ان کمروں میں بسر کرنی تھی۔

اب جو باتیں شروع ہو کیں تو کھانے کا بھی ہوش نہ رہا۔ کھانا کھا کر انگیٹھی کے سامنے بیٹھ گئے اور کافی کا دور چلنے لگا۔ ہم چھ ماہ کے بعد ملے تھے۔ ہر ایک اپنی اپنی کارگزاری سانے لگا۔ موضوع وہی تھا جو تقریباً سب نوجوانوں کا محبوب موضوع ہوا کرتا ہے... یعنی محبت۔ آخر طے ہوا کہ ہر ایک ان چھ مہینوں کا سب سے رنگین واقعہ سائے۔ کہار کی باری تھی۔ ایک سال پہلے کمار کہیں شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے لڑکی کو دیکھا تھا' نمایت حسین تھی۔ پھر ہم نے سا کہ اس کی شادی نمیں ہو رہی۔ لڑکی نے دیکھا تھا' نمایت حسین تھی۔ پھر ہم نے سا کہ اس کی شادی نمیں ہو رہی۔ لڑکی نے انکار کر دیا یا خدا جانے کیا ہوا۔

بشر بولا۔ "کمار سے کیا پوچھے ہو' مجھ سے پوچھو۔ میں اس کی کمانی ساتا ہوں۔ جب سے پشیا نے انکار کیا ہے یہ دن برن ہرجائی ہوتا جا رہا ہے۔ کیا تو اس کی یارسائی

شفق الرحمٰن مدوجزر Urdu<sup>4</sup>U.com

اور معصومیت کا دور دور جرچا تھا اور کیا اب یہ ہر جگہ بھل جاتا ہے' ہر ایک کو دکھھ كر آيس بحرن لكتا ہے۔ جن ونول پشيا اے الو بنا ربى تھى ان بى ونول ايك لڑكى موہنی بھی اسے جاہتی تھی' لیکن موہنی اور پشیا زمین و آسان کا فرق تھا۔ جتنی پشیا حیین تھی اتنی ہی موہنی تبخش ہوئی تھی۔ میرے خیال میں موہنی میں کوئی جاذبیت نہیں۔ اور بد پچھلے چار مہینوں سے موہنی کا دیوانہ ہے۔ دو دو تین تین روز کی چھٹی لے کر' بمانے کر کر کے ' کی نہ کی طرح اس کے پاس جا پنچا ہے۔ اے طرح طرح کے تحفے بھیجا ہے' ہر روز خط لکھتا ہے۔ حالا نکہ اس لڑی سے تو یہ خود کہیں خوبصورت ے' لیکن نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔" "کوں بھی کمار....؟" میں نے شکایٹا ہوچھا۔ كمار بولا۔ " بچ يوچھو تو اس محبت و حبت سے بالكل عقيدہ اٹھ گيا ہے۔ ميرے خيال میں ہم کسی خاص لڑی سے محبت نہیں کرتے، بس لڑکی سے محبت کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ زندگی میں جو لڑک سب سے پہلے ملتی ہے اس پر مر مٹتے ہیں اور اسے یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں بچین سے فقط اسی کا انظار رہا ہے۔ حالا نکہ اس کی کلی جگہ کوئی اور لڑک ہوتی تب بھی ہم بالکل وہی باتیں اس سے کہنے بیٹھ جاتے۔ میں نے موہنی سے بالکل وہی باتیں کی ہیں جو کبھی پشیا سے کی تھیں۔ ویسے ہی تھے اسے دیے ہیں۔ وہی ناز برداریاں کی ہیں۔ اور مجھے ذرا سا بھی افسوس نہیں۔ چند روز ہوئے میں نے یشیا کو دیکھا تھا۔ اب مجھے اس کی صورت سے نفرت ہے۔ وہ اس قدر بری معلوم ہوئی کہ میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اب مجھے محبت سے بھی نفرت ہے۔ یہ سب ڈھکوسلہ ہے' اس میں حقیقت نام تک کو شیں۔ اور ہال سے بوچھنا تو بھول ہی گیا کہ تمہارا

کیا ہوا؟" "میں ابھی تک منتظر ہوں۔" میں نے کہا۔ "کس چیز کے منتظر ہو؟ اس کے اشارے کے' یا اس کی توجہ کے؟" "یہ تو معلوم نہیں' لیکن میں منتظر ضرور ہوں۔ اور منتظر رہوں گا۔" شَفِق الرحمٰن مدوج ر Urdu<sup>4</sup>U.com ©

"شاباش! اگر تم جیسے چند اور عاشق اکٹھے ہو جائیں تو ایک نئی الف لیلہ تیار ہو علق ہے!" کمل دال

کچھ وہر کی نوک جھو نک کے بعد بشیر اینا قصہ سانے لگا۔ "بیہ وہلی کا ذکر ہے۔ سٹیشن پر جب شام کو گاڑی رکی تو میری آتھیں چندھیا گئیں۔ اس وقت ایک مختلف ست سے ٹرین آئی تھی اور عین سامنے ایک بید حسین چرہ کھڑکی میں دکھائی دیا۔ اسے فقط چند لمحول کے لیے دکھے سکا۔ اس نے بھی میری طرف دیکھا۔ مجھے آگے جانا تھا' اگلی ٹرین میں جگہ نہ مل سکی اور رات کو شیشن پر ٹھرنا ہڑا۔ میں ویٹنگ روم میں پنجا۔ جو دیکھتا ہوں تو وہی چرہ سامنے ہے جے ابھی ابھی رہل میں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے ابا' امی اور تین چار بهن بھائی تھے۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا' وہ میزیر رکھے ہوئے سوٹ کیس کی آڑ لے کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک اخبار اٹھا لیا اور اس کی اوٹ میں ہو کر بیوقوفوں کی طرح اسے تکنے لگا۔ ہم دونوں کتنی در تک ای طرح ایک دوسرے کو تمکئی باندھے دیکھتے رہے۔ اتنی در شاید نہ میری آنکھ جھیکی اور نہ اس کی۔ وہ نمایت حسین تھی۔ اس کے چبرے یر حسن کے علاوہ معصومیت بھی تھی اور تمکنت بھی۔ ایس حین لڑی میں نے مت سے نہیں دیکھی تھی۔ پہلے خیال آیا کہ شر میں عزیزوں سے مل آؤل لیکن اب وہاں سے اٹھنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ مجھ پر نشہ طاری ہو گیا۔ ایبا سرور مجھی محسوس نہ کیا تھا۔ کیا کسی طرح اس سے باتیں بھی ہو سکتی ہں؟ ایس لڑکی کی باتیں کسی قدر یاری ہوں گی؟ لیکن سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ابا اور ای جو ساتھ ہیں۔ اگر آج اس سے باتیں نہ کر کا اور کل ہم جدا ہو گئے تو عمر بھر اس کا پچھتاوا رہے گا۔ کیا مجھے کوئی موقع نہ مل سکے گا؟ میری پیثانی جلنے گی۔ آکھوں کے سامنے آتثیں تتلیاں ناپنے لگیں۔ جیبے کی نے مجھے شعلوں میں دھکیل دیا ہو۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ آج اس سے ضرور ملول گا' خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ © Urdu4U.com شفيق الرحلن 17. 3 4

وہ سب ڈائنگ روم میں کھانا کھانے چلے گئے۔ میں ذرا سے وقفے کے بعد گیا کیکن وہاں اتنی بھیڑ تھی کہ اس کے قریب نہ بیٹھ سکا۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ وہ سب پکچر جانے کی تیاری کر رہے ہیں' کسی سینما میں سینڈ شو دیکھنے جا رہے تھے۔ وہ بھی تیار معلوم ہوتی تھی۔ میں اس کرسی پر بیٹھ گیا اور آنکھوں آنکھوں میں التجائیں کرنے لگا۔ میری نگاہی اس سے کہ رہی تھیں۔ کاش تم یہاں ٹھر جاتیں۔ کاش تم ان کے ساتھ نه جاتیں' پھر ہم نزدیک بیٹھ کر ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھتے۔ دفعۃ اس نے اپنی امی سے کچھ کہا۔ وہ معذرت کر رہی تھی۔ میرے سر میں شدید ورد ہے۔ مجھے وہاں ذرا لطف نہ آئے گا بلکہ آپ سب کو ناحق بریشان کروں گی۔ پہلے تو وہ نہ مانے۔ اس کے ابا اسے مجبور کرتے رہے الیکن وہ مصر رہی۔ میں باہر آگیا۔ شاید اس وقت میری موجودگی انہیں نا گوار محسوس ہو رہی ہو۔ بے قراری اور انظار کے عالم میں باہر شلنے لگا۔ حتیٰ کہ میں نے اسیں باہر نگلتے دیکھا۔ اس کے ابا امی وو پچیاں' ایک چھوٹا لڑکا۔ بس! تو گویا وہ نہیں جا رہی۔ میرا دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ ہونٹ سوکھ گئے۔ اب میں بارگاہ حسن میں کیا نذرانہ لے کر جاؤں؟ اس حسین شعلے کے نزدیک کیونکر جاؤں؟ جھجک تھی' ڈر تھا' رعب طاری تھا۔ جب اندر گیا تو وہ میری منتظر تھی۔ ہم دونوں مسرائے۔ وہ برستور مجھے دیکھ رہی تھی' کیکن اب نگاہوں میں اجنبیت بالکل نہیں تھی۔ ہم دونوں وہاں اکیلے تھے۔ باہر مسافر قلی اور بیرے بھاگتے پھر رہے تھے' ان کا شور مخل ہو تا تھا۔ "چلیر باہر چلیں۔"

" کمال؟" اس نے پوچھا۔

"میں بتاتا ہوں!" میں اسے برآمدے میں لے گیا۔ "وہ دیکھئے سؤک کے اس یار باغ ہے وبال!"

"اور جو ابا آگئے تو؟" اس نے پوچھا۔

"ابا بارہ بجے سے پہلے نہیں آکتے اور ہم اس سے پہلے واپس پہنچ جائیں گ۔"

اس نے کچھ اس انداز سے مجھے دیکھا کہ وہ نگاہیں دل کو چیرتی ہوئی چلی گئیں۔ ذرا ی در میں ہم سیرهیاں اتر رہے تھے۔ سڑک کو عبور کر کے باغ میں بنیچے۔ اگرچہ وہاں روشنی تھی لیکن شور کم تھا۔ آخر ہمیں ایک تما سالگوشہ ال گیا۔ ہم نے وہاں دو گھنٹے گزارے۔ خوب باتیں ہو کیں۔ بار بار ایک دوسرے سے محبت کا اظهار کیا۔ این بے انتما محبت کا یقین ولایا۔ اس قدر دل آویز کمچے زندگی میں پہلے مجھی نہ آئے تھے۔ قسمت اتنی مربان مجھی سیں ہوئی تھی۔ شاید وہ اینے حالات سے مایوس تھی' یا اس نے کوئی چوٹ کھائی تھی۔ یا اسے میں بے حد پند آگیا۔ یا ماحول ہی کچھ ایبا تھا۔ سفر میں ایک مخضر سا قیام اور الی عجیب ملاقات' تنها گوشے میں نگاہوں کے پیغام اور پھر نو عمری۔ جب ہم دونوں بودوں میں گھرے ہوئے تھے تو بوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس پر بری طرح عاشق ہو گیا ہوں' اس سے دیوانہ وار محبت کرتا ہوں' اس کے بغیر اب ایک لحد بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ادھر وہ بھی مجھے الی ہی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ الی کھوئی کھوئی نظروں سے جیسے وہ سب کچھ ہار بیٹھی ہے۔ اچانک وقت کا خیال آگیا اور ہم فوراً لوث آئے۔ میں اسے چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ ذرا سی دیر کے بعد اس کے ابا اور امی وغیرہ آگئے۔ میں نے کچھ دیر انظار کیا۔ پھر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد سامان کی فکر بڑی' گاڑی کی آمد' اپنی نشست کا خیال۔ کچھ ایس گڑ بڑ مچی کہ اسے دکھے نہ سكا- جب ثرين ميں بيٹھا روائلي كا منتظر تھا تو نگاہں سامنے كھڑى ہوئى ثرين كى طرف چلی گئیں' اور ایک کھڑ کی ہر جم کر رہ گئیں۔ وہی چرہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں مختلف سمتوں میں جا رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ہم جدا ہو گئے۔ دفعۃ ایک ایبا خیال آیا جس نے عملین کر دیا۔ میں نے اس کا پت بھی نہ یوچھا۔ افوہ کتنی بھول ہوئی۔ ایے متعلق بھی تو اسے کچھ نہ بتایا۔ لیکن بتانے سے کیا فائدہ ہوتا۔ شاید اب مجھی ایسا الفاق پیش نہ آئے اور ہم مخلف سمتوں میں جاتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب سے پھر تبھی نہ گزریں۔ جب شام کو میں ٹرین سے اترا تو سب کچھ بھولتا جا رہا تھا۔ رات

شفیق الرحمٰن مد و جزر Urdu<sup>4</sup>U.com

کے واقعات دھندلے بڑتے جا رہے تھے۔ جو کچھ گزرا تھا اس کی حقیقت ہر شبہ ہونے لگا اور الگلے روز یہ یقین ہو گیا کہ میں نے جیسے خواب دیکھا ہو۔ اس کے بعد وہ لڑکی یاد نہیں آئی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم آیک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے تو امیں نے قتمیں کھائی تھیں کہ اس سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ وعدے کیے تھے کہ اسے ہیشہ یاد رکھوں گا۔ اور اس کا پتہ تک نہیں پوچھا۔ شاید اس عمر کی محبت ایی ہی ہوتی ہے۔ یانی کے بلیلے کی طرح نایائیدار۔ بالکل سراب کی طرح!" کمار نے سگریٹ کا کش لگایا اور بولا۔ " مال بیٹے اور بھائی بہن کی محبت کو چھوڑ کر مرد صرف مرد سے محبت کر سکتا ہے اور عورت ، عورت سے۔ لیکن مرد اور عورت کی محبت بالکل نایائیدار ہے۔ بالکل وقتی چیز ہے۔ جس کی بنیاد چند کمزور جذبوں پر ہوا اس میں استقلال کماں سے آسکتا ہے۔ ایسی ہی محبت لطیف کو بھی تو تھی۔" "ارے ہاں یار-" بثیر بولا- " پچھلے مینے میں نے انور کو دیکھا!" "ولي بي م، شايد پيلے سے زيادہ حسين ہو گئي ہے۔ لطيف بے جارے نے تو اسے ایک عرصے سے نہیں دیکھا۔ کیوں لطیف؟" "بال ڈیڑھ سال ہو چکا ہے۔ لیکن اب مجھے دیکھنے کی بروا بھی نہیں۔" "شاباش اب بخ ہو انسان-" كمار بولا- "ورنه وہ ون بھى تو تھے جب جناب امتحان میں یرہے چھوڑ چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ اس لیے کے انور کسی تقریب میں آئی ہے۔ کوئی یوں ہی جھوٹ موٹ کمہ دے کہ ہم نے انور کو فلاں جگہ دیکھا ہے' بس لطیف صاحب کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگتے۔ سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی' کب دیکھا تھا' ساتھ کون کون تھا؟ کیسا لباس پین رکھا تھا؟ کیسی دکھائی دے رہی تھی؟ گلے میں وہ بار بھی پہن رکھا تھا یا نہیں؟ بائیں باتھ کی تیسری انگلی میں کوئی انگوٹھی تو نہیں يين ركھي تھي؟ وغيره وغيره-"

"تب اور بات تھی!" لطیف بولا۔ "تب لڑکین تھا' اب تجربوں نے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔

شفیق الرحمٰن مد و جزر Urdu<sup>4</sup>U.com

وہی بے وقوف اور پگلا سا دل ہو بھی بے حد حساس تھا اب سمجھدار ہوتا جا رہا ہے۔ "
"اب تک یمی سنتے آئے ہیں۔" کمار کھنے لگا۔ "کہ محبت ایک طویل رفاقت کے بعد پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ کر۔ آیک دوسرے کی خوبیاں اور کمزوریاں پہچان کر۔ ایک دوسرے کو اچھی طرح پر کھ چکنے کے بعد محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن پہچان کر۔ ایک دوسرے کو اچھی طرح پر کھ چکنے کے بعد محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یار لطیف خمیس کس قتم کی محبت تھی؟ کیا تم نے آج تک بھی انور سے گفتگو کی؟" 
ار لطیف خمیس کس قتم کی محبت تھی؟ کیا تم نے آج تک بھی انور سے گفتگو کی؟" 
دنسیں تو! اگر اتفاق سے فون پر وہ بھی بول پڑی تو پتہ نہیں۔ ویسے میں نے بھی اس سے باتیں نہیں کیں۔"

"کبھی اس نے کوئی اشارہ کیا جس سے تہیں یقین ہوا ہو کہ اسے تمہارا خیال ہے؟"
"نہیں! یہ دوسری بات ہے کہ مجھے کوئی غلط فنی ہوئی ہو۔ درنہ اس نے آج تک مجھے
پند نہیں کیا۔ شاید اسے میں برا لگتا تھا۔"

"پھر تہیں اس سے محبت کیوں تھی؟ میں نے نا تھا کہ ان کے گھر میں تہارا آنا جانا پند نہیں کیا جاتا تھا۔ جب تم فون کرتے تو تہاری آواز من کر فون بند کر دیا جاتا تھا۔ اس گھر میں بچوں سے بزرگ تک سب تم سے بے رخی برتے۔ پھر تہیں اس سے کیوں محبت تھی؟"

"معلوم نہیں۔ میں بتا نہیں سکتا۔ پہلے پہلے اپنے پگلے بن پر اکثر پشیمان ہوا کرتا تھا لیکن اب مجھے کسی کی پروا نہیں۔ اب سب کچھ بھلا دیا ہے' اب میں کسی انور کو نہیں پھانتا۔"

بی میں ۔ "اور تم اس سے شادی کرنا چاہتے تھے؟" "ہاں! کچھ دنوں یہ خبط بھی مجھ پر سوار رہ چکا ہے۔" "تہیں وہ گھرانا پند تھا؟ صاف صاف بتانا!" "دنہیں!"

"تہيں اس كے ابا الجھ لگتے تھے كيا؟"

شفِق الرحمٰن مدوجزر Urdu<sup>4</sup>U.com ©

"ہرگز نہیں! مجھے اس کے ابا سے سخت نفرت تھی۔ وہ بیحد باتونی ہیں۔ اور پھر وہ چڑچڑے کس قدر ہیں۔ صبح سے شام تک بس باتیں ہی باتیں کرتے رہتے تھے۔ سب سے زیادہ فلاسٹی پر گفتگو ہوتی۔ میں نے فلاسٹی کا ایم اے کیا ہے اور انہیں اس کے متعلق ایک حرف بھی معلوم نہیں۔ پھر بھی وہ زیروسی مجھے ہرا دیتے تھے۔ مجھے ان کی کوئی بات پند نہیں تھی۔ "

"اور انور کے بھائی؟"

"انور کے دونوں بھائیوں سے مجھے نفرت تھی۔ دونوں پرلے درجے کے بیوقوف ہیں۔ بعض اوقات تو میں انہیں پاگل سمجھتا۔ کمہ تو رہا ہوں کہ اس کنج میں سوائے انور کے سب سے نفرت تھی۔ اس باغیچ سے نفرت تھی۔ آسان کے اس جھے اس کوٹھی سے نفرت تھی۔ اس باغیچ سے نفرت تھی۔ آسان کے اس جھے سے نفرت تھی جو اس کوٹھی کے عین اوپر تھا۔ وہ سارا کنبہ بے حد مغرور اور فضول سا تھا۔"

"تم جیسا خوددار لڑکا ان دنوں کالج میں نہیں تھا۔ تم نے یہ مصیبت مول لے کر اپنی خودداری کھوئی' بدنام ہوئے۔ اتنے پریٹان رہے۔ غرضیکہ اپنی اس بجیب و غریب محبت میں تمہیں نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑا۔ اب چونکہ تم نے اپنی دائے بتا دی ہے اس لیے میں اپنے خیالات ظاہر کرنے سے نہیں جبجتا۔ ججھے وہ گھرانہ نہ کبھی پند تھا اور نہ ہے۔ اور انور اتنی اچھی نہیں جتنی تم سجھتے رہے ہو۔ چونکہ تم نے اسے دور سے دیکھا ہے۔ اور انور اتنی اچھی نہیں جتنی تم سجھتے رہے ہو۔ چونکہ تم نے اسے دور سے دیکھا ہے اس لیے تمہیں اس کی خامیوں کا علم نہیں۔ میری بمن انور کی سیلی ہے' وہ اکثر اس کا ذکر کیا کرتی تھی۔ تم غالبًا اس کے رنگ پر مر مٹنے تھے۔ اور یہ گلابی یا سنرا رنگ بالکل عارضی چیز ہے۔ شاید تم نے اس کی نگ پیشانی نہیں دیکھی۔ اس کے غیر انستعلیق ہونے نہیں دیکھا۔ تم نے یہ محسوس کیا کہ وہی انور ساڑی بہن کر کتنی معمول کی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ تم نے اسے رنگین دوپؤں اور انور ساڑی بہن کر کتنی معمول کی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ تم نے اسے رنگین دوپؤں اور شیخ فیصوں میں دیکھا ہے۔ اس کی شکل کے علاوہ تمہیں اور کوئی لالج نہیں تھا۔ تمہیں شوخ فیصوں میں دیکھا ہے۔ اس کی شکل کے علاوہ تمہیں اور کوئی لالج نہیں تھا۔ تمہیں شا۔ تمہیں شوخ فیصوں میں دیکھا ہے۔ اس کی شکل کے علاوہ تمہیں اور کوئی لالج نہیں تھا۔ تمہیں

شفیق الرحمٰن مد و جزر Urdu<sup>4</sup>U.com

اس کا کنبہ ناپیند تھا۔ پھر تم نے اس سے مجھی بات تک نبیں کی اور وہ تہیں پند بھی نہیں کرتی تھی۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے تمہیں اس سے کیوں محبت تھی؟" " بھی حماقتیں ہر کوئی کرتا ہے!" لطیف بولا۔ "جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ میں تبھی کا سنبھل چکا ہوں۔ اب ایس کوئی کمزوری میرے دل میں شیں رہی۔ جب وہاں سے روانہ ہوا تو دل ہی میں اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب میں نے انور کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ كاش ميں اے جمعى نه ديكھا۔ ليكن اب يه سب بے معنى ہے۔ اب مجھے نه كسى انور کی بروا ہے' نہ میرے سینے میں کمزور سا دل ہے۔ پیچلی مرتبہ جب میں لاہور سے گزرا تو بغیر وہاں ٹھرے سیدھا نکل گیا۔ یہ تو آج تم نے یاد دلایا ورنہ میں تو اس قصے کو بھی کا بھول چکا تھا۔ اب مجھ میں وہ خودداری واپس آگئی ہے' اب میں وہی برانا لطیف ہوں۔'' ''افو! بارہ نج کچکے ہیں۔ صبح چار بجے اٹھنا ہے۔'' بشیر بولا۔ ''میں اور کمار تو سوتے ہیں' کمار کی گاڑی ساڑھے جار بچے آتی ہے۔" "بهت احيها! ليكن صبح بميں ضرور جگا دينا۔ كهيں جيب ڇاپ ہى دفع ہو جاؤ-" "تم ب فكر ربو على كان يكر كر الحاليس ك-" كمار بولا-شب بخیر کمہ کر کمار اور بشیر ساتھ کے کمرے میں سونے چلے گئے۔ میں اور لطیف دونوں انگیٹھی کے سامنے بیٹھے سگریٹ بی رہے تھے۔ کچھ در خاموشی رہی۔ پھر لطیف نے اپنی کرسی تھینچ کر میرے قریب کر لی اور آہستہ سے میرے کان مین بولا۔ "بیر سب کچھ درست ہے۔ جتنی باتیں ہوئی ہی سب صحیح ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود مجھ میں کمزوری اب تک ہے۔ اس سینے میں اب کوئی کمزوریا ڈریوک دل نہیں دھڑکا' اب اس میں ایک نڈر اور بے بروا دل ہے۔ ٹھوکروں اور تجربوں نے مجھے بت کچھ سکھا دیا ہے۔ اب مجھے اینے خیالات پر قابو ہے' اینے دماغ پر قابو ہے۔لیکن

اگر آج انور مجھ ہر مربان ہو جائے تو اس کے قدموں میں جھک جاؤں۔ اگر آج وہ مجھے

شفِق الرحمٰن مدوجزر Urdu<sup>4</sup>U.com

کوئی تھم دے دے تو اس کی تعمیل کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہوں۔ اس کے ہونٹوں سے میرے لیے ایک پیار بھرا بول نکل جائے تو میں پل بھر میں ویبا ہی خطی اور بے وقوف بن جاؤں گا۔ اگر وہ ذرا سا بھی پیغام بھیج دے یا ایک خط ہی لکھ دے تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں جا پہنچوں۔ اور انور کے وہی باتونی ابا' اس کا وہی مغرور کنبہ' وہ بھیا نک می کوٹھی۔ وہ سب مجھے اچھے معلوم ہونے لگیں۔ اور یہ کروری بیشہ رہے گی۔ اپنا سینہ چیر کر اس دل کو نوچ کر باہر پھینک سکتا ہوں لیکن دل سے بیشہ رہے گی۔ اپنا سینہ چیر کر اس دل کو نوچ کر باہر پھینک سکتا ہوں لیکن دل سے اس کروری کو نہیں نکال سکتا۔ پچھ ایمی ہی عجیب چیز ہے یہ کمبخت محبت۔ " اور ہماری نگابیں انگیٹھی پر جمی ہوئی تھیں جمال لیکتے ہوئے شعلوں کی جگہ اب راکھ اور اور ہماری نگابیاں باتی رہ گئی تھیں' لیکن تپش برستور تھی۔

000

• تخفي

میں یہ دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اتنے سارے آدمی کماں سے آگئے۔ کوئی ایبا بڑا میچ بھی نہیں تھا۔ بس اتوار کا دن تھا۔ غالبًا سارے شہر میں کرکٹ کا میچ صرف ہم لوگ ہی کھیل رہے تھے۔ یہ میچ آہر سال کلب کے وسیع میدان میں ہو تا اور تین روز تک کھیلا جاتا۔ چاروں طرف بے شار آدمی کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ان آدمیوں کے پیچھے بھی آدمی ہی تھے اور ان کے پیچھے بھی آدمی۔ غرضیکہ لاتعداد ہجوم جمع تھا۔ میج کا تیبرا دن تھا۔ مخالف ٹیم آخری انگ کھیل رہی تھی۔ سکور یہ تھا کہ سب کچھ ملا كر اسي جيتنے كے ليے صرف جاليس رنز دركار تھيں۔ ان كے يانچ كھلاڑى باقی تھے اور ابھی کھیل ختم ہونے میں کافی دیر تھی۔ ایک صاحب کچیتر رنز بنا کیکے تھے اور ہمارے بولرز کی خوب مرمت کر رہے تھے۔ غالبًا اپنی شچری مکمل کرنے کی فکر میں تھے۔ میں باؤنڈری لائن پر کھڑا کلب کے ممبروں سے باتیں کر رہا تھا۔ کوئی گیند اتفاق سے آگئ تو اٹھا دی اور گفتگو کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ کلب کے سب ممبر موجود تھے۔ اس لیے کہ ایک تو ہمارے گراؤنڈ میں میچ ہو رہا تھا' دوسرے ہی کہ کلب کے دو ممبر بھی مقامی ٹیم کی طرف سے کھیل رہے تھے۔ ایک میں اور ایک "ف" صاحب۔ ہم دونوں کو خوش فنمی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب مجھے دیکھنے آئے ہیں' ادھر وہ خوش تھے کہ ان کا کھیل دیکھ دیکھ کر لوگوں کا برا حال ہے۔ غلط فنمی کی اصل وجه لڑکیاں تھیں جو کافی تعداو میں موجود تھیں' لیکن "ف" صاحب نہ جانے لڑکیوں کو د مکھ کر کیوں خوش ہو رہے تھے کیوں ان کی اپنی لڑکیاں بھی وہں بیٹھی تھیں۔ خیمے کے ینچے بڑی رونق تھی۔ "ع" کی سفید فریم کی ساہ عینک دور سے نظر آ رہی تھی۔ "ب" این چیکی اوڑھنی کو بار بار سر سے آثار رہی تھیں۔ پھر یکا یک اوڑھنی ان کے

شفیق الرحمٰن مد و جزر Urdu<sup>4</sup>U.com ©

سر پر نہ جانے کیونکر جا پینجی۔ ''ط'' ضرورت سے زیادہ مسکرا رہی تھیں۔ ''ن'' کرسی چھوڑ کر میز پر محض اس لیے بیٹھی ہوئی تھیں کہ سارا ہجوم ان کے کئے ہوئے بالوں کے درشن کر لے۔ اور ''ط'' صاحبہ کے دل میں نہ جانے نہ نہ کر کیا ولولہ اٹھتا وہ اچھل اچھل کر بلاوجہ کھلاڑیوں کی تعریفیں کر رہی تھیں۔

مسٹر اور مسز حسن بالکل میرے قریب بیٹھے تھے۔ حسن مجھی مجھی میری طرف ٹافی میسکتے جے میں بڑے اچھے شاکل سے کیج کرتا۔ کھیل میں میرا ذرا دھیان نہیں تھا' کیونکہ میچ شروع ہوتے ہی کپتان سے میری ان بن ہو گئی۔ میں فاسٹ بولر تھا اور ہیشہ شروع شروع میں بولنگ کیا کرتا۔ کیتان نے نہ جانے کس مسخرے سے بولنگ شروع کرائی جس کی خوب مرمت ہوئی۔ جب گیند کی چک اڑ گئی تب کپتان نے گیند میری طرف تھینگی۔ میں نے چند اوور تھینگے۔ جب کچھ نہ ہوا تو کیتان صاحب ناراض ہو گئے کہ میں جان بوچھ کر بے دلی ہے گیند پھینک رہا ہوں۔ آخر مجھ سے گیند لے لی گئی اور دوسری انگ میں مجھے بالکل نہ یوچھا گیا۔ کلب کے ممبر بار بار مجھ سے کہتے تھے کہ کچھ کر کے دکھاؤ۔ میں بہانہ کر رکھا تھا کہ بازو میں موچ آگئی ہے۔ "ع" نے چاکلیٹ کا کلزا میری طرف پینکا جے میں نے لیک کر کیج کر لیا اور تالیاں بجیں۔ ہارے کپتان صاحب جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے۔ وہ میری طرف دیکھ تو رے تھے لیکن مجھ سے اس قدر بیزار ہو چکے تھے کہ کچھ نہیں کہا۔ "ارے" یہ "ن" کے ساتھ کون بیٹا ہے؟ خوب ہے! کیا شان ہے! چرہ کیبا ومک رہا ہے اور آنکھیں کتنی نشلی ہیں۔ غالبا یہ کلب میں پہلی مرتبہ آئی ہیں۔ ویسے ان سب لڑ کوں سے حسین ہیں۔ اور سے غل- لینا پکڑنا۔ سے کیا مصیبت آئی۔ میں گھبرا کر ادھر اوهر و كھنے لگا؟ كيا لينا؟ كيا چز ہے؟۔ كيا كمه رہے ہيں يہ سب؟۔ لوگ چلا چلا كر مجھ سے کمہ رہے تھے۔ لینا شاباش پکڑنا۔ میں بو کھلا گیا۔ بات کیا ہے؟۔ جوم چلا رہا تھا۔ شاباش باؤنڈری بر۔ پکڑنا۔ گھبرا کر باؤنڈری لائن کے ساتھ ساتھ بھاگا۔ شوں سے

شفیق الرحمٰن مدوجزر Urdu<sup>4</sup>U.com ©

ایک گیند قریب سے گزری اور میں نے لیک کر پکڑیں۔ کافی اچھلنا پڑا، لیکن ہوا ہی
میں اسے دبوچ لیا۔ پیچھے مڑکر دیکھا۔ آخر یہ گیند کس نے پیچیکی تھی۔ ایک کھلاڑی
بلا سنبھالے واپس جا رہا تھا۔ افوہ! یہ تو آؤٹ ہو گیا۔ کس نے آؤٹ کیا اسے؟ اور
یہ ہوا میں اڑتی ہوئی گیند۔ لاحول ولا قوۃ! تو گویا میں نے کچ کیا تھا۔ یک لخت معلوم
ہوا کہ میں نے کمال کر دیا اور ایک نمایت ہی مشکل کچ کیا ہے۔ کپتان نے بھی
تقریف کی۔ میں نے بورڈ کی طرف دیکھا۔ جیتنے کے لیے انہیں صرف دس رز درکار
تقریف کی۔ میں نے بورڈ کی طرف دیکھا۔ جیتنے کے لیے انہیں صرف دس رز درکار
تقسیں۔ اور ابھی ان کے چار کھلاڑی باتی تھے۔ ایک لمجے قد کے حضرت بلا لیے وکٹوں
کی طرف جا رہے تھے۔ دوسری طرف وہ بیٹسمین کھڑا تھا جس کا سکور اب پچای تھا۔
کی طرف جا رہے تھے۔ دوسری طرف وہ بیٹسمین کھڑا تھا جس کا سکور اب پچای تھا۔
گیند درختوں کے اوپر سے گزر گئی۔ نمایت شاندار چھکا لگا۔ غضب خدا کا فقط چار رز
باتی دہ گئیں۔

اوور ختم ہوا۔ دفعۃ کی نے میرا نام پکارا۔ چونک کر دیکھا تو کپتان بلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گیند تھی۔ اس نے پھر ایک نعرہ لگایا اور اشارہ کیا۔ میں جیران ہو کر وکٹوں کی طرف چل دیا۔ ہجوم سے مخلف قتم کی آوازیں آئیں۔ مسٹر اور مسز حسن نے تالیاں بجائیں۔ دو تین سیٹیاں بھی سائی دیں۔ کسی نے چلا کر کہا۔ "شاباش! ذرا ہو جائیں دو دو ہاتھ۔"

گیتان نے گیند میرے ہاتھ میں دے دی۔ سکور کے مطابق انہیں جیتنے کے لیے چار رز اور برابر رہنے کے لیے تین رز درکار تھیں اور ابھی چار کھلاڑی باقی تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب ایک چوکا گے گا اور مجھ ختم۔ سامنے وہ مولانا بلا لیے کھڑے تھے جن کا سکور پچاسی تھا' بھلا یہ کمیں بخشیں گے۔ میں نے فیلڈ جمائی اور ٹھنڈے پانی کے گلاس کی درخواست کی جو ہمارے کپتان نے نامنظور کر دی۔ عجب تماشا ہے۔ اب ہارتے گلاس کی درخواست کی جو ہمارے کپتان نے نامنظور کر دی۔ عجب تماشا ہے۔ اب ہارتے وقت مجھے بلانے کا مطلب؟ سوچا ہو گا کہ چلو اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ میں نے قدم

شفِق الرحمٰن مدوج ( Urdu<sup>4</sup>U.com ©

گنے اور ہجوم کی طرف دیکھا۔ اب یمال ہے عرض کر دینا میرا فرض ہے کہ میں بہت اچھا ہولر نہیں ہوں۔ اگر بریڈمین یا ہیمنڈ کو سامنے کھڑا کر کے ساری عمر بولنگ کرتا رہوں تب بھی انہیں آؤٹ نہیں کر سکتا۔ ہے اور بات ہے کہ وہ نگ آکر خود ہی آؤٹ ہو جائیں۔ ہجوم اور شور و غل سے کوئی خاص گھبراہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ گھبراتا تو تب جب جیتنے کی کوئی امید ہوتی۔ یمال تو معالمہ بالکل چوپٹ تھا۔ ادھر وہ پھیای رنز والے حضرت سامنے کھڑے جمچھ گھور رہے تھے۔ میں نے بھا گنا شروع کیا۔ پچائی رنز والے حضرت سامنے کھڑے بھور رہے تھے۔ میں نے بھا گنا شروع کیا۔ بخاشا بھاگا۔ وکٹوں کے ادھر سے زیردست چھلانگ لگائی اور پورے زور سے گیند بھیکی۔ انہوں نے ایک نمایت خوبصورت کئ مارا اور بھاگے۔ ہمارے ایک فیلڈر نے گیند روک کی اور اب وہ نئے صاحب میرے سامنے کھڑے تھے اور جیتنے کے لیے انہیں صرف تین رنز درکار تھیں۔

میں نے دوڑ لگائی۔ اس دفعہ نمایت تیزی سے گیند بھیکی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بڑی پھرتی سے گیند کو کھیلا' لیکن گیند اونچی نہ گئی اور شپ سے سلپ میں پکڑ لی گئی۔ میدان تالیوں سے گونئی اشا۔ وہ صاحب والیس جا رہے تھے۔ اب تین کھلاڑی نہ گئے... اور تین رزنہ توبہ کرو.... میں نے دل سے کما' دھڑکنے وڑکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شکر کرو کہ ایک وکٹ تو ملی' عزت نہ گئی۔ اب ایک نمایت ہی ہونق قتم کے کھلاڑی تشریف لائے۔ انہوں نے نہ کوئی نشان لگایا اور نہ پچھ کیا۔ بس بلا لے کر اس انداز سے کھڑے ہو گئے جیعے کہہ رہے ہوں کہ ابھی سمجھتا ہوں تجھ سے' ذرا آتو سمی۔ میں بھاگا۔ وکٹوں کے پاس پننچ کر یک لخت آہتہ ہو گیا اور ایک یارکر کیکھیکا۔ ادھر وہ صاحب آگے بڑھے اور یاعلی کہہ کر جو بلا گھمایا ہے تو گیند پنچے سے کمل گئی اور وکٹ اڑ گئی۔ اس مرتبہ وہ غل مچا کہ کان بھرے ہو گئے۔ اب میں پچھ گھرایا۔ دو کھلاڑی باتی ہیں اور جیتنے کے لیے انہیں تین رزز چاہیں۔ ان کا آؤٹ ہونا بہت مشکل ہے' لیکن نا ممکن نہیں۔ پھر بھی کوشش کرو۔ لیکن کوشش

شفِق الرحمٰن مدوج ( Urdu<sup>4</sup>U.com ©

کیا خاک کرو' اگر کسی نے فقط ایک چوکا لگا دیا تو معاملہ صاف ہے۔ اور یہ چھیاسی ناٹ آؤٹ والے صاحب اس طرف کھڑے وانت پیس رہے ہیں۔ اگلے اوور میں یہ پہلی ہی گیند پر سکور کریں گے۔ خیمے کی طرف دیکھا۔ "ن "کی ٹیکی ساڑھی نظر آرہی تھی اور "ب" کی چپئی اوڑھنی بھی۔ ان نئی خاتون کا چرہ بری طرح دمک رہا تھا۔ میری کنیٹیاں تمتما گئیں۔ پینے آگیا۔

اور جو کیس یہ دو وکٹیں بھی۔ یا گل ہوئے ہو' میں نے دل ہی دل میں کما۔ اب ایک موٹے تازے سائڈ تشریف لائے۔ مجھے اس طرح گھور رہے تھے جیے کیا ہی چا جائیں گے۔ انہوں نے اینا بلا اس ادا سے زمین پر جما دیا جیسے اب اسے مجھی نہیں اٹھائیں گے۔ میں دو انگلیول اور انگوشھ میں گیند لی اور سوچا کہ اس مرتبہ بریک کراتے ہں' لیکن کہاں کی بریک اور کیسی بریک۔ ایک عجیب فضول سی گیند بھینکی جو دھپ سے اس کے یڈ کو گئی یا بلے کو اور وکٹ کیر کی بائیں طرف سے نکل گئ- شارثLEG کے فیلڈر نے دوڑ لگا کر اسے روکا اور میری طرف پھینکا' لیکن اتنے میں جیسے وہ رسہ ترا کر بھاگا۔ ادھر کے بیٹسمن نے نعرہ لگایا کہ واپس جاؤ۔ وہ کچھ رکا کچھ سیں۔ میں نے جلدی سے گیند وکٹ کیپر کی طرف تھینکی کہ وہ رن آؤٹ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ گیند سیدھی وکٹوں میں گئی۔ چاروں طرف سے فلک شگاف اور زمین دوز چین سائی دینے لگیں۔ تین کھلاڑی آؤٹ۔ اب آخری کھلاڑی آرہا ہے اور تین رنز باتی ہیں۔ میں نے آکھیں بند کر کے ایک پھریری لی۔ اس وقت کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ خیر! اس مرتبہ بریک ضرور کراؤں گا۔ میں نے گیند کو توڑ مروڑ کر پھینکا۔ گیند ترجیمی گئی۔ رائے ہی میں ایک طرف کو مڑ گئی اور کھلاڑی کے برابر سے نکل گئی۔ وکٹ کیپر نے روک لی اور میری طرف پھینک دی۔ ہجوم کو جیسے سانی سونگ گیا۔ اتنا بڑا مجمع کی لخت خاموش ہو گیا۔ اب یہ اوور کی آخری گیند ہے اور آخری کھلاڑی۔ "ب" کی چمپئی اوڑھنی بار بار آنکھوں کے سامنے کوند جاتی۔ یہ لڑکیاں کیا کہیں گی۔

شفق الرحمٰن مدوجزر Urdu<sup>4</sup>U.com ©

میدان تقریباً تقریباً مار ہی لیا تھا۔ اگر اب ہارے تو بڑا افسوس ہو گا۔ شام کو کلب میں کوئی نزدیک بھی نہ پھٹلے گا۔ اچھا چلو اب گیند پھینکو۔ جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگ....

پوری طاقت سے گیند پھینکی اور کھلاڑی کی طرف بھاگتا ہی چلا گیا۔ اس نے گیند روکنے کے لیے بلا آگے کر دیا جیسے آئینہ دکھاتے ہیں۔ گیند بلے پر پڑی اور ذرا اچھل۔ میں نے آئیسے میں میچ کر ایک قلانچ بھری۔ اچھلا" گرا اور گرتے گرتے گیند ہوا میں کچ کر لی۔ بولا ہا۔ زلزلہ آگیا۔ کی نے سارا کوہ ہمالیہ اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ جیسے غدر کچ گیا۔ زلزلہ آگیا۔ کی نے سارا کوہ ہمالیہ اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ جیسے میں نے قطب صاحب کی لاٹھ سے چھلانگ لگا دی اور راہتے ہی میں بیوش ہوا گیا۔ اس کے عالم میں فقط ایک خیال گدگدی کر رہا تھا۔ کہ ہم جیت

اور جب پوری طرح ہوش آیا تو میں کلب میں تھا اور "ن" کے ساتھ کیرم کھیل رہا تھا۔ سامنے صوفے پر "ب" اور "ط" بیٹی تھیں۔ اور "ع" میرے بلیزر کی جیبوں سے نہ جانے کیا کیا الا بلا نکال رہی تھیں جو ہجوم نے خوش ہو کر جیبوں میں ڈال دیا تھا۔ مونگ پھلیاں' چاکلیٹ' ریو ٹیاں' سگریٹ کی ڈیاں' ایک کنگھا' ایک سیب' کچھ ریزگاری' روال وغیرہ۔

"آپ اس قدر تعریفیں نہ کیا کریں مجھے سخت غلط فنمی ہو جاتی ہے اور کئی دنوں تک رہتی ہے۔" میں نے کہا۔

"آپ کی تعریفیں کون کرتا ہے' ہم تو آپ کے کھیل کی تعریفیں کر رہے تھے۔ اس میں تو آپ کی کوئی خوبی نہیں۔ بس یوننی!"

"لاحول ولاقوہ! آپ کھر جھوٹ موٹ تعریفیں کر رہی ہیں۔ اگر ساتھ ساتھ برائیاں بھی بتا دیا کریں تو بہتر ہو۔ مجھے احساس کمتری ہونے سے تو رہا۔"

"احساس كمترى اور آپ كو؟" "ب" نے كها- "بالكل ناممكن ہے- آپ كو جو يہ احساس برترى ہو گيا ہے كہ كى طرح بھى نہيں جا سكتا- آپ كى نگاہوں ميں اپنے سوا اور كوئى جيتا ہى نہيں- كبھى آپ نے كسى اور كے متعلق سوچا؟" شفیق الرحمٰن مد و جزر Urdu<sup>4</sup>U.com

"ع" مسكرا ديں۔ "اور مجھے ایسے انسان پند ہیں جو ہر وقت اپنے متعلق ہی سوچتے رہیں' جنہیں کسی کی پروا نہ ہو۔"

عجیب ہیں یہ لڑکیاں۔ ابھی کچھ کمہ رہی تھیں اور اب کچھ اور شروع کر دیا ہے۔
"آخر کیوں ہو کی کی پروا؟" میں بولا: "احساس برتری کیوں نہ ہو' بھلا ہم کس سے
کم ہیں' کی کو ضرورت ہو تو آئے' تین مرتبہ سلام کرے اور ہمارا دوست بنے۔"
"ارررے' آ گئے نا اپنی اصلیت پر۔" "ب" ایک شرارت آمیز تبہم سے بولیں۔ "وکھ لیانا' بس کی باتیں ہمیں پند نہیں۔ ہمیں تو اعتراف ہے کہ آپ اچھ ہیں' لیکن یہ جو بچپنا ہے ہی!"

"اجوہ! یہ سفید بال رہا آپ کے سر میں۔" "ع" نے میرے سر میں سے ایک بال تھینچتے

ہوئے کہا۔ ''تو ڑلوں۔''

'جھوٹ۔''

"ايمان سے بالكل سفيد ہے۔"

"تو ژ لو۔"

"ننیں' اگر توڑ لیا تو اس کی جگه سات سفید بال اور تکلیں گے-"

"مجھے یقین نہیں آتا۔"

اور "ع" نے بال تھینچ کر سامنے کر دیا۔ بالکل سفید تھا۔

"اب آپ بوڑھ ہوتے جارہے ہیں۔"

" ونهيل- دراصل مين خوشبو داريل سر مين لگاتا مون اس ليے بيه سفيد مو گيا-"

"جی شیں عمر کا تقاضا ہے۔"

"آج کیا تاریخ ہے؟۔ تو گویا چند دنوں کے بعد میں شیئس سال کا ہو جاؤں گا اور اگر شیس سال سے بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے تو بالکل بو ڑھا ہو چکا ہوں۔" "اگلے ہفتے آپ کی سالگرہ ہے؟۔ آپ نے بتایا ہی نہیں۔"

"كون ى نئ بات ہے۔ ہر سال آتى ہے۔"

شفِق الرحمٰن مدوج ( Urdu<sup>4</sup>U.com ©

"ہم ایک پارٹی لیں گے آپ ہے۔ کلب میں شاندار پارٹی ہو گی۔" "پارٹی وارٹی کی بات غلط ہے۔ میں پہلے ہی فضول خرچ ہوں۔ بس آپ لوگوں کو سینما لے جاؤں گا۔"

"افوہ! اُس قدر سخاوت۔ حاتم طائی کو شرمندہ کرنے کا ارادہ ہے۔" "اچھا چلیے ' پارٹی نہیں' ایک چھوٹا سا پکٹک سہی ' اتوار کے روز۔ بس!"

"ليكن ميں بے حد نضول خرچ-!"

"بہ کیا فضول خرچ ' فضول خرچ لگا رکھی ہے۔ اچھا نکالیے اپنا بڑہ کماں گیا؟ کھویا گیا؟ بلیزر کو اچھی طرح الٹ سلٹ کر دیکھا' بڑہ نہیں ملا۔

"جی ہاں! شاید کھویا گیا۔ گر گیا ہو گا کہیں۔ آج دوپھر کے وقت تو تھا۔"

"كمال كرا ديا؟ آپ سب كچھ بھول جاتے ہيں' سب كچھ كھو ديتے ہيں۔ كى چيز كى يروا نيس كرتے۔ آخر ارادہ كيا ہے؟"

"اب کھویا گیا تو کھویا گیا' قصہ ختم ہوا۔" میں نے کہا اور سگریٹ نکال کر سلگانے

"ماشاء الله" كيا بے نيازي ہے؟ معلوم ہوتا ہے كه بوہ خالى تھا-"

"اچھا کیو دے دو ان کا بڑہ-" "ع" بولیں- اور انہوں نے باکیں طرف مڑ کر دیکھامیں نے بھی مڑ کر دیکھا- وہی حسین چرہ دکھائی دیا جو چھے میں دیکھا تھا- یہ کون ہیں؟
اتنی دیر سے اکیلی بیٹھی ہمیں دیکھ رہی ہوں گ- شاید ان کی نگاہوں ہی کی تمازت ہے
جے میں اتنی دیر سے محسوس کر رہا ہوں- وہ مسکرائیں اور میری طرف ہاتھ بڑھایاہاتھ میں بڑہ تھا- میں نے اٹھ کر لے لیا اور انگلیاں ان کی انگلیوں سے چھو گئیںہاتھ میں بڑہ تھا- میں نے اٹھ کر لے لیا اور انگلیاں ان کی انگلیوں سے چھو گئیں-

"انسیں میدان میں ملا تھا' زمین پر پڑا ہوا۔" "ع" بولیں۔ "ادھر لایے میں دیکھتی ہوں۔ یہ تصویر کس کی ہے؟۔ اچھا چلیے نہیں دیکھتے اسے۔"

میں نے ککھیوں سے باکیں طرف جھانکا۔ دو نشلی آکھیں مجھے ککٹکی باندھے دیکھ رہی تھیں

شفِق الرحمٰن مدوجزر Urdu<sup>4</sup>U.com ©

اور میرا چرہ جلنے لگا۔ آخر نگاہوں میں کیسا جادو ہے

ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ دت صاحب بلا رہے تھے۔

میں نے معذرت کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وت صاحب نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر

کہا ''ثلباش بچ' آج تم نے کمال کر دیا!''

" یہ جی آپ کی ذرہ نوازی ہے۔ ورنہ!"

"ورنه بنده تو بالكل نالاكل بالاكل بالاكل

دت صاحب مجھے دوسرے کمرے میں لے گئے جمال شطرنج ہو رہی تھی۔ یہ پہ چلانا مشکل تھا کہ شطرنج کون کھیل رہا ہے۔ بے شار لوگ کھیلئے والوں پر جھکے ہوئے تھے۔ سز دت ایک طرف بیٹھی کچھ بن رہی تھیں۔ انہون نے عینک آثاری میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولیں۔ "آؤ بچا تم ضرور بھوکے ہو گے۔" یہ سز دت کا مخصوص فقرہ تھا۔ "تم کیا کھاؤ گے؟"

''میں ہوا کھاؤں گا۔ فتم کھاؤں گا۔'' میں نے کہا۔ ''میں ہوا کھاؤں گا۔ فتم کھاؤں گا۔'' میں نے کہا۔

"بڑا شریر لڑکا ہے۔" انہوں نے بزرگانہ شفقت سے کما اور ہیڈ بیرے کو اشارہ کیا۔ اس نے وہیں سے آواز دی۔ "گلبدن۔"

ہیڑ بیرے نے دوسرے بیروں کے نام رکھے ہوئے تھے۔

گلبدن' شیخ چلی' علی بابا' گینڈا' اودبلاؤ۔

"آج تو ہم نا امید ہو چکے تھے۔" دت صاحب بولے۔ "تعجب ہے کہ کپتان تم جیسے بولر کو بھول ہی گیا تھا۔"

"اجی میرے شانے میں موچ آگئی تھی۔ آداب عرض ورما صاحب۔ جی...! وہ تو اتفاق ہو گیا۔ ورنہ کمال میں اور!"

ورما صاحب ایک تندرست ساسگار منه میں دبائے ہوئے تھے۔

"بھی ہم تو ہی کتے ہیں کہ کلب کی آدھی رونق صرف تمہارے وم سے ہے۔" "آپ کی عنایت ہے۔ اور بی شطرنج کون کون کھیل رہا ہے؟"

"مسٹر اور مسز عگھے۔"

" ککہ!!"

اور میں آہت آہت کھا ہوا اس جمگھٹ میں شال ہو گیا۔ مسر عگھ کو مشورے دینے والے بہت تھے۔ یہ یہ کر مسر عگھ ای بات کی شکایت کرتی تھیں۔
"گھوڑا چلیے۔ بناب گھوڑا!" کی نے عگھ صاحب سے کہا۔
"آپ گدھا چلیے۔ میں نے مسر عگھ سے کہا۔
"فدا کے لیے اپنا فیل بچائے عگھ صاحب۔" ایک طرف سے آواز آئی۔
"فرشتوں کے لیے اپنا فیل بچائے۔" میں نے مسر عگھ سے کہا۔
"فرشتوں کے لیے اپنا شتر بچائے۔" میں نے مسر عگھ سے کہا۔
مسر عگھ اب دلیر ہو گئی تھیں۔ ان کا ایک جمایتی انہیں مشورے دے رہا تھا۔
"اور مسر عگھ اس بیادے کو آپ نیادہ چلائے،" پیدل چلتے چگتے تھک جائے گا۔"
"قر مسر بی اپنا برخ اس طرف لے آئے۔" کوئی بولا۔
"اور آپ بھی اپنے برخ کا برخ بدلیے۔" میں نے مسر عگھ سے کہا۔
"شہہ بیخے۔" عگھ صاحب مسر عگھ سے بولے۔" "آپ پروانہ کیجیے مسر عگھ۔" میں "شہہ بیخے۔" عگھ صاحب مسر عگھ سے بولے۔" "آپ پروانہ کیجیے مسر عگھ۔" میں "فرشہ بیخے۔" عگھ صاحب مسر عگھ سے بولے۔" "آپ پروانہ کیجیے مسر عگھ۔" میں "فرشہ بیخے۔" عگھ صاحب مسر عگھ سے بولے۔" "آپ پروانہ کیجیے مسر عگھ۔" میں "فرشہ بیخے۔" عگھ صاحب مسر عگھ سے بولے۔" "آپ پروانہ کیجیے مسر عگھ۔" میں "فرشہ بیخے۔" عگھ صاحب مسر عگھ سے بولے۔" "آپ پروانہ کیجیے مسر عگھ۔" میں "فرشہ بیخے۔" عگھ صاحب علیہ بیت میں ای بوتیا ہوتا ہے۔" "فرشہ سے اوپر کیا ہوتا ہے۔" "فرشہ سے اوپر کیا ہوتا ہے۔" "فرشہ سے اوپر کیا ہوتا ہے۔" کوئی ہوتا ہے۔" "فرشہ سے اوپر کیا ہوتا ہے۔" کوئی ہوتا ہے۔" "فرشہ سے اوپر کیا ہوتا ہے۔" کی نے پوچھا۔

میں نے واپس ای کمرے کی طرف چلا جمال لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ راستے میں ایک صاحب منہ میں سگار وبائے اپنی جیبیں شؤلتے جا رہے تھے۔ غالبًا ویا سلائی ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دیا سلائی نکالی اور ان کا سگار سلگا ویا۔

"شكرىيا" انهول نے مكراتے ہوك كما- "بيشے!"

میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ انہیں شہر میں آئے صرف ڈیڑھ ہفتہ گزرا تھا۔ کلب میں وہ آج پہلی مرتبہ آئے تھے۔ انہوں نے میچ میں مجھے کھیلتے دیکھا تھا۔ وہ محکمہ جنگلت کے کوئی افسر تھ' بڑے ہس مکھ اور زندہ دل معلوم ہوتے تھے۔ "اور اس سے ملیے۔ یہ میری لڑی "ص" ہے جس نے ای سال بی اے کیا ہے۔ یہ

ہمی پہلی مرتبہ کلب میں آئی ہے۔ "میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ارے! یہ تو وہی نیا چرہ ہے۔ آج عجی ہو گیا۔ نیا چرہ ہے۔ آج عور ہوتے ہو رہے ہیں۔ آج می تعارف بھی ہو گیا۔ "تم میاں بڑے ہر دلعزیز معلوم ہوتے ہو۔ آج تم خوب کھیا۔" اور دو نشلی آ تکھیں بدستور دیکھ رہی تھیں۔

"ابھی تک یمال میرے دوست نہیں ہے۔ تم کمال رہتے ہو؟"

میں نے پتہ بتا دیا۔

"گویا جارے بروس میں رہتے ہو۔ تمہارے ساتھ اور کون کون ہیں؟"

"میں تنہا رہتا ہوں۔"

"تنا رہتے ہو؟ اچھا' اکیلے میں ضرور جی اچاك ہو جاتا ہو گا۔ كل سه پر ہارے ساتھ

عائے پیو گے؟"

میں ذرا جیکیایا' لیکن وہ نشلی آنکھیں کچھ اس طرح مجھے دیکھنے لگیں جیسے آنے کو کہ

ربی ہوں۔

"ضرور آؤل گا- بهت بهت شکریه- اب مجھے اجازت دیجیے-" میں گھبرا کر اٹھ کھڑا موع کو اور آؤل گا- بهت بهت شروع کو ایس کینچا ہی تھا کہ طعنے شروع ہو گئے-

"تو گویا مس جنگلات سے آج ہی واقفیت بھی ہو گئی۔ چلیے یہ کسر بھی پوری ہوئی۔"

" آپ کے انتخاب کی داد دیتی ہوں۔"

"بیچاری بے حد حسین اور معصوم دکھائی دیتی ہیں۔"

"جی نمیں' یہ بات نمیں۔" میں نے کہا۔ "وہ تو ان کے ابا سے ویسے ہی رسمی طور پر تعارف ہو گیا تھا۔"

تو اس میں ہرج ہی کیا ہے۔ میں تو ویسے ہی کہ رہی تھی۔ فقط "ن" صاحبہ ذرا پریثان ہو رہی ہیں۔ "ع" نے کہا۔

"اگر میں پریشان ہوں تو میں نے کی کی تصویر اپنے لاکٹ میں نہیں لگا رکھی۔" "ن"
"ع" کی طرف دیکھ کر بولیں۔

شفيق الرحمٰن © Urdu4U.com 17. 9 4

"اور میں کسی کے پندیرہ رنگوں کی ساڑھیاں ہرگز نہیں پہنتی۔ نہ مجھے دو چوٹیاں بنانے کا اس لیے شوق ہے کہ کسی کو دو چوٹیاں پند ہیں۔" "ع" نے "ن" ہر چوٹ کی۔ "اور میں ہر وقت اینے ابا سے کسی کی باتیں نہیں کرتی رہتی۔ کسی کی سالگرہ کے تحفول کے لیے بھی اتنی بریثان نہیں ہوں۔" "ن" بولیں۔ "ببرحال میں نے سب سیلیوں میں بیہ مشہور نہیں کر رکھا کہ کی ہے۔" اب سے ضرور لڑ بڑیں گی۔ سے لڑکیاں بھی خوب ہیں۔ ابھی بزرگوں کی طرح نصیحتیں كر ربى بين اور ذراس دريين بچول كى طرح ايك دوسرے كا منه نوينے كے ليے تيار "وہ ورما صاحب مجھے بلا رہے ہیں۔" میں نے دروازے کی طرف اثارہ کیا۔ "معاف کیجیے۔"

اور رائے میں سے مج منز ورما مل کئیں۔

" آداب عرض! کچی جان-"

"خبردار لڑکے جو آئندہ چچی وچی کما ہے تو کیا میں اتنی عمر رسیدہ ہوں؟ جب بھی تو چچی جان کہتا ہے کئی دنوں تک نہی خیال رہتا ہے کہ میں بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں۔" اور سز ورما خدا کے فضل سے چھ بچوں کی ماں تھیں۔

"آب تو گرنے لگیں= ریکھنے نا چی جان وہ!!"

"پھر وہی چچی حان....!"

ہم باتیں کرنے لگے اور انہوں نے بڑی دلچیپ بات سائی وہ پیر کہ "ع" اور "ن" وغیرہ نے سز ورما کو رشوت دی تھی کہ وہ مجھ سے علیحدگی میں مل کر سے دریافت کریں کہ میں کے پند کرتا ہوں اور سے کہ اس سازش کا پتہ ہرگز نہ چلنے یائے۔ سز ورما یمی ظاہر کریں کہ وہ اپنی طرف سے پوچھ رہی ہیں۔ "توتم کے بند کرتے ہو؟"

«کسی کو بھی نہیں**۔**"

"جھوٹ مت بولا کرو۔" "ہے۔" "کیوں آخر؟"

"ان میں تضنع حد سے زیادہ ہے۔ بات بات پر بنتی ہیں۔ کسی نے بال ترشوا رکھے ہیں۔ ان کوئی ہر وقت ناخنوں پر پالش کر رہی ہیں۔ بات بات پر شکریہ' معاف کیجیے' بردی خوشی ہوئی'۔ یہ لوگ مجھ سے کہیں سارٹ ہیں۔"

ہوئی ۔ یہ تول بھے سے ہیں سارے ہیں۔ "
"اور یہ جنگلات کی خاتون آئی ہیں؟"
"ان سے ابھی واقفیت نہیں ہوئی۔"
تو پھر میں ان کو کیا جواب دوں؟ وہ جان کھا جائیں گ۔"
"کمہ دیجیے کہ ذکر ہی نہیں ہوا۔"

"تب وہ تو اور بھی نگ کریں گی۔ تم کوئی نہ کوئی جواب ضرور دو۔" "اچھا تو لیجیے جواب۔ یہ رہی پنیل کی کاغذ پر ککھتی جائے۔ "ع" سے کہیے کہ

> آپ نے مجھ کو انتخاب کیا آپ کے انتخاب کے صدقے

> > اور "ط" سے سے کہ ....

کچھ کٹی ہمت سوال میں عمر کچھ امید جواب میں گزری"

"تو کیا تم نے اس سے کچھ کما تھا؟ کوئی سوال کیا تھا؟؟" "تو بہ کیجئے کچی جان' میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔" "پھر تو نے کچی جان کما۔" انہوں نے ڈائٹا۔ © Urdu4U.com شفق الرحلن 17.34

"اور "ن" کا میں ادب کرتا ہوں' وہ مجھ سے بردی ہیں۔ ان سے صرف یہ کمہ دیجیے

دل مرحوم كو خدا بخشے ایک می عمکسار تھا نہ رہا"

"اس کا مطلب؟" «مطلب وه خود سمجھ جائیں گی-" "خاک سمجھ جائیں۔ مجھے بھی تو پتہ چلے۔" «مطلب تو مجھے بھی معلوم نہیں۔» "احیھا' اگر وہ ناراض ہو گئی تو؟"

"تو ہو جائیں۔"

"توبہ توبہ' كتنا مغرور لركا ہے۔ تجھے كوئى پند بھى ہے۔ اچھا' ان جنگلات والى خاتون سے

"انہوں نے بوچھا تو نہیں۔"

"تب کیا ہوا۔ میں ویسے ہی کمہ دوں گی۔"

"?*&* &"

"ځ ځ!"

"ايمان ہے؟"

ایمان ہے! "تو ان ہے یہ کہ۔ آپ لکھتی جائے۔

© Urdu4U.com

17. 9 4

شفق الرحلن

urdu4u.coм

چھکے تری آئھوں سے شراب اور زیادہ ممکیں ترے عارض کے گلاب اور زیادہ اللہ کرے زور شاب اور زیادہ"

بال کرے میں پیانو بجنا شروع ہو گیا۔ غالبا حسن بجا رہے تھے۔ انہیں موسیقی ہے لگاؤ تھا۔ تقریباً سارے ساز نہایت اچھی طرح بجا لیتے تھے۔ پیانو ان کا محبوب ساز تھا۔ ہم سب بال کرے میں لیکی' جونز ان کے ساتھ وانلن بجا رہے تھے۔ میں دروازے میں ہے سنے لگا' کیونکہ ساری لڑکیاں اندر پنچ چکی تھیں اور میں ان کے سائے آنا نہیں چاہتا تھا۔ اتنے میں بیرے نے ایک کاغذ لا کر دیا۔ مسز حسن باہر برآمے میں مجھے بلا رہی تھیں۔ حسن صاحب اور ان کی بیگم کی میں بہت عزت کرتا تھا۔ دونوں بے حد خلیق اور مہربان تھے۔ مجھے بچوں کی طرح چاہتے تھے۔ ویسے عمر میں کچھ اتنے نیادہ بڑے بھی نہیں تھے۔ ان کی شادی کو بمشکل آٹھ دی سال گزرے ہوں گے۔ اس قدر نفیس اور پیا را جوڑا کلب میں نہیں تھا۔ مسز حسن باہر کھڑی تھیں' چرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ میں نے سلام کیا۔ بولیں: "کل مجھے کی وقت مل کتے ہو؟۔ ایک ضروری کام تھے۔ میں نے سلام کیا۔ بولیں: "کل مجھے کی وقت مل کتے ہو؟۔ ایک ضروری کام ہے۔"

ٻ-"فرمائيڪ-"

"اب نیں کل کا کوئی وقت دو جب تہیں بالکل فرصت ہو۔ تہماری دو درکار ہے۔"
"میں حاضر ہوں۔ سہ پہر کے بعد مجھے فرصت ہی فرصت ہے۔"
"تو پھر کل شام آٹھ بجئ ٹینس لان میں۔"
"آپ بے حد پریثان ہیں خدا نخواستہ کوئی بری خبر یا کوئی حادثہ!"
"نہیں نہیں۔ کوئی بری خبر نہیں ویسے ہی ایک کام ہے۔"
ہم دونوں ہال کمرے میں چلے آئے۔
حسن ابھی تک پانو بجا رہے تھے اور جونز وائلن کم بجا رہے تھے جھوم زیادہ رہے تھے۔

موسیقی ختم ہوئی' تالیاں بجیں۔ رات کے دس نج کچکے تھے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔

میں حسن اور مسز حسن کے متعلق سوچ رہا تھا۔ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے ملک دوسرے کو جانتے ملک دوسرے کو جانتے تک نہ تھے اور اب ان کی محبت پر لوگ رشک کرتے ہیں۔ ان کی محبت مثالی ہے۔ ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ یہ محبت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور دونوں کتنے خوش رہتے ہیں۔

اگلے روز سہ پر کو میں "ص" کے ہاں گیا۔ وقت سے ذرا پہلے چلا گیا تھا' وہاں صرف "ص" ہی ملیں۔ ان کے ابا ابھی تک دفتر سے واپس نہیں آئے تھے۔ "ص" نے نمایت خوش نما لباس پین رکھا تھا' رگوں کے انتخاب میں وہ خوش نماق معلوم ہوتی تھیں۔ ہم نے آدھ گھٹے انظار کیا' پھر ان کے ابا کا فون آگیا کہ مصروفیت اس قدر ہے کہ شام سے پہلے نہیں آسکیں گے۔ "ص" کی امی نہ جانے کمال تھیں؟ میں نے قصداً ان کے متعلق نہیں بوچھا۔ ممکن ہے یمال آئی ہی نہ ہوں۔

ہم نے چائے پی۔ اس دوران میں بت کم باتیں ہو کیں۔ بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ایک لمحے کے لیے دیکھا اور آنکھیں نیچی ہو گئیں۔ کچھ دیر تنکھیوں سے دیکھا۔ پھر جو تکنکی باندھ کر دیکھنا شروع کیا ہے تو بس نگاہیں جم کر رہ گئیں۔ پھر "س" اپنا البم لیے آئیں جے صوفے پر بیٹھ کر دیکھنے گئے۔ ان کی کئی تصویریں تو اتنی پیاری تھیں کہ جی چاہا مانگ لوں۔ پھر سوچا اتنی جلدی کیا ہے، شاید مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے کہ ورسے ورس خود یہ تصویریں دے دیں۔

اور من حود بیہ صورین دے دیں۔ پھر میں نے کلب چلنے کو کھا' لیکن کار ان کے ابا لے گئے تھے اور میری موٹر سائیکل کی سائیڈ کار نہیں تھی۔ آخر طے ہوا کہ انہیں موٹر سائیکل پر پیچھے بٹھاؤں۔ میں انہیں اپنے ہاں لے آیا۔ انہوں نے میرے کمرے دیکھے جمال سب کچھ الٹ لپٹ پڑا ہوا تھا۔ ایک چیز بھی قریخ سے نہیں رکھی تھی۔ انہوں نے چیزوں کو ترتیب دینی شروع کی۔ کمروں کا نقشہ ہی بدل گیا۔ کچھ دیر ہم لگاتار ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔

منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر ایک دوسرے کو تکلتے رہے۔ کلب پہنچ کر دیکھا کہ بیشتر لوگ باہر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ سب نے دیکھ لیا کہ میں "ص" کو موٹر سائیکل پر لایا ہوں' لیکن اس مرتبہ میں بالکل نہیں گھبرایا۔ "ص" کو خواتین کے پاس چھوڑ کر ٹینس لان کی طرف چل دیا۔ جلدی سے "ن" میرا راستہ کترا کر گزر گئیں۔

"سنئے- "میں نے انہیں روک لیا۔ " یہ تو وی ہوا کہ:

میں نے کہا۔ "کیوں آخر؟"

راہ بیں ان سے ملاقات ہوئی جس سے ڈرتے تھے وہی بات ہوئی"

"اب به شعر وغیره ان جنگلات والی خاتون کو سائے۔ آپ اکیلے کیوں پھر رہے ہیں؟ وہ مس جنگلات کیا ہو کیں؟" «لیکن۔"

"میرے ساتھ ساتھ آئے!" اور میں ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے ایک کرے میں لے گئیں'

پردہ اٹھایا اور بولیں۔" زمانے بحر کے ہری چگ صاحب تشریف لاتے ہیں۔"

اور اندر جتنی لڑکیاں بیٹھیں تھیں سب کھڑی ہو گئیں۔ "ن" "ط" "ب" وغیرہ سب

روشی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ بڑی مشکلوں سے انہیں منایا۔

"ویے آپ ہری چگ ضرور ہیں۔"

"دریں چہ شک!" میں نے کما۔

"دریں چہ شک!" میں نے کما۔

"میں ایک ریکارڈ بجا کتی ہوں؟" "ع" نے جو گراموفون کے پاس کھڑی تھیں پوچھا۔

"اگر آپ آپنا وہی پہندیدہ ریکارڈ بجانا چاہتی ہیں تو ہم ہرگز سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔"

" کوئی تک بھی ہے اس گانے میں؟ تو چپکے چپکے بول مینا'۔ کیا بات ہوئی؟ بھلا مینا بے چاری کے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اگر ساجن کمیں گرفتار وغیرہ نمیں ہوئے تو وہ ویے بھی آجا کیں گرفتار وغیرہ نمیں ہوئے تو وہ ویے بھی آجا کیں گے۔ یہ تو ہونے سے رہا کہ مینا کو زور سے بولتا من کر ساجن فوراً واپس چلے جا کیں۔ دراصل آپ لوگوں کی دلچپی زری کی ساڑھی' سونے کی بنریا' موتیوں کی ملا سے ہے' نہ آپ کو ساجن کی پروا ہے اور نہ مینا کی!"

"تو پھر وہ لگاؤں۔ "بیہ کون آج آیا سورے سورے۔ کہ دل چونک اٹھا سورے سورے"

"رسول کی ریکارڈ ایک اگریز دوست نے من لیا۔ اس نے خواہش کی کہ اس کا ترجمہ
اگریزی میں کروں۔ ترجمہ من کر وہ کنے لگا۔ کہ دراصل غلطی محبوب کی ہے۔ اول
تو اس قدر صبح آنے کی کیا ضرورت تھی۔ دوسرے بیہ کہ محبوب کو پہلے وقت پوچھنا
چاہیے تھا۔ اگر واقعی اس نے اپائنٹھنٹ نہیں کی تو اسے کوئی حق نہیں کہ کچی نیند
سے کی کو اٹھا کر چونکا دے۔ ادھر عاشق کی بھی غلطی ہے جس نے ایبا عجیب محبوب
جنا ہے، جے وقت کی کوئی تمیز نہیں۔"

"تو پھر آپ ہی اپنی پند کا بجائے۔" "ع" ہار کر بیٹھ گئیں۔

میں نے آٹھ کر ایک اگریزی ریکارڈ لگا دیا جس کا گانا یہ تھا کہ۔ "اگر میں نے کبھی دوبارہ محبت کی تو تم سے ہی محبت کروں گا۔ اگر میں نے اپنا دل دوبارہ کھویا تو وہ تمہاری ہی نذر ہو گا۔"

"غلط ہے غلط ہے! "ن" نے ریکارڈ بند کر دیا۔ "یہ گانا ہری چگوں کا ہر گز نہیں ہے۔ آپ تو وہ گائے۔ ابھی عشق کے امتحال اور بھی ہیں!" "درس چہ شک!" میں نے کہا۔

اتے میں دت صاحب کا بلاوا آگیا۔ ان کے ساتھ ٹینس کے دو سیٹ کھیلے۔ کچھ دیر کے بعد سب ٹسلتے ٹسلتے دور نکل گئے۔ ایک بینچ پر بیٹھ کر باتیں شروع ہو کیں۔ چاندنی میں ان کا چرہ اتنا زرد معلوم ہو رہا تھا جیسے خزاں کا سوکھا ہو پتے۔ ان کی باتیں بے ربط

تھیں' چرے پر گھبراہٹ تھی اور نگاہیں زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ بولیں: "ایک درخواست ہے' اسے میری التجا سمجھئے۔ کیا آپ حسن صاحب سے مجھے تھوڑی سی چھٹی دلا کتے ہیں؟"

دولعيني ؟"

"یہ کہ میں پندرہ ہیں دنوں کے لیے کشمیر جانا چاہتی ہوں۔"

"آپ نے حسن صاحب سے خود گفتگو نہیں کی؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟"

دونہیں' میں خود ان سے نہیں پوچھ سکتی۔ اور نہ ہی ہیہ چاہتی ہوں کہ وہ بھی ساتھ جائیں۔ اکیلی جانا چاہتی ہوں۔"

"دلیکن آپ کشمیر کیوں جانا چاہتی ہیں…؟ نومبر کا ممینہ ہے' سردیاں شروع ہو چکی ہیں۔ " "یہ میں نہیں بتا کتی' لیکن اگر آپ کسی طرح ان سے اجازت لے کتے ہوں تو دریغ نہ کیجیے۔ کمہ دیجیے کہ صحت اچھی نہیں۔ کسی بیاری کا بمانہ کر دیجیے اور آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے کشمیر تجویز کر دیجئے۔ وہ ضرور اجازت دے دیں گے۔" "اس صورت میں وہ بھی چھٹی لینے کی کوشش کریں گے اور آپ کے ساتھ جائیں گے۔"

"نسين ميں تنا جانا چاہتی ہوں۔ ديکھئے 'اتنے بمانے ہو سکتے ہيں۔ يمی که کشمير ميں ميری کوئی سيلی ہے ' وہاں ماتم ہو گيا ہے۔ انہوں نے تار بھیجا ہے يا کچھ اور کمہ ديجيرے۔ "

"ليكن وجه كيا ہے؟ آپ آخر كيوں وہاں جانا چاہتی ہيں؟"

"معاف کیجیے ' میں وجہ نہیں بتا کتی۔" وہ کچھ دیر خاموش رہیں۔ میں نے ان کو اس قدر پریثان بھی نہیں دیکھا تھا۔" ہفتوں سے مجھے نیند نہیں آئی۔ بس ایک دھن گلی ہوئی ہے کہ کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں۔"

اس کے بعد جیسے اسیں اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور انہوں نے اپنی کمانی سائی۔ ایس کمانی کہ ایس کمانی کہ میں دم بخود رہ گیا۔ یہ مسز حسن بول رہی ہیں کیا؟ میرے کان مجھے دھوکہ تو سیس دے رہے؟ کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ میں پھٹی پھٹی آئھوں سے انہیں دکھے رہا تھا۔

وہ کمہ ربی تھیں۔" اور پہلے پہل مجھے اس سے نفرت تھی' بے حد نفرت تھی' اس کا سابیہ تک زہر دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ہیشہ اس کا مضحکہ اڑایا۔ اسے نظر انداز کیا۔ سدا اس کی ہتک کی۔ اس نے اپنی محبت میرے قدموں میں رکھ دی تھی جے میں نے بری طرح ٹھکرایا کیکن اس کا خبط کم نہ ہوا۔ میری نگاہوں میں وہ ایک خود غرض' مغرور اور بدتمیز لڑکا تھا۔ میرے دل میں اس کی نفرت دن بدن بڑھتی گئی یہاں تک کہ کئی مرتبہ تھلم کھلا اس کی توہین کی۔ اس کی عجیب اور خواہ مخواہ کی محبت کا مذاق اڑایا۔ ای طرح دن گزرتے گئے اور ایک روز حن صاحب نے ابا کے ساتھ مجھے کہیں دیکھ لیا۔ ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد انہوں نے ابا سے گفتگو کی اور وہ مان گئے۔ مجھ سے پوچھا گیا۔ مجھے اس سے اتنی نفرت تھی کہ میں نے حس صاحب کا پیغام قبول کر لیا۔ جب میری شادی ہوئی تو اس وقت مجھے کسی سے محبت نہیں تھی۔ حسن صاحب کو میں بالکل نہیں جانتی تھی۔ اب تک میری زندگی میں ایک ہی شخص آیا تھا جے میں ہمشہ وہ کارتی ربی' کین این شادی پر کچھ مایوی ضرور ہوئی۔ میں سمجھتی تھی کہ انتخاب کرنے کے اور بت سے موقع ملیں گے۔ شاید اس سے بہتر لڑکا چن سکوں گی، کسی ہم زاق کو۔ لیکن یوں ہونے کے بجائے خود مجھے کسی نے چن لیا اور میں دیکھتی رہ گئی۔ آنا فانا میں سز حسن بن چکی تھی۔ شادی کے بعد ہم کشمیر گئے۔ وہاں بھی میرے دل میں اس کی نفرت برستور رہی۔ پھر حس صاحب مجھے اینے ساتھ ساتھ لیے پھرتے۔ دو سال کے بعد واپس گھر پینچی۔ وہاں اس کی ناکامیوں اور بربادیوں کے قصے سے۔ اس نے اپنے آپ کو بالکل تاہ کر لیا تھا۔ ایک روز میں اس کی بہن سے ملنے گئی جو میری سمیلی تھی۔ واپسی یر ہم ان کی کار میں آئے جے وہ چلا رہا تھا۔ تب میں نے اسے دیکھا۔ صرف اس کی بیثت دیکھ سکی۔ سوکھی ہوئی گردن' سکڑے ہوئے شانے' پیلا رنگ' سر کے آدھے بال سفید ہو کیے تھے' رخماروں کی بڑیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ مجھے اس بر بے حد ترس آیا۔ یہ اس کا کیا حال ہو گیا! ایسے مضبوط تندرست و توانا نوجوان کی

جگہ ایک دبلے پتلے اور بے حد غمگین انسان کو دکھے رہی تھی جس کی ہر بات سے بڑھاپا ٹپکتا تھا۔ جب ہم گھر پنچے تو وہ اتر کر چیکے سے ایک طرف چلا گیا۔ اسے میری موجودگ کا احساس بھی تھا' پھر بھی اس نے مجھے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور پہلے ہر وقت اسے یمی دھن رہتی تھی کہ کسی طرح مجھے دکھے دکھے اے۔

جب واپس آئی تو یہ خیال جیسے میرے روئیں روئیں میں رچ گیا۔ صبح شام سوتے جاگے، ہر وقت اسی کا دھیان رہنے لگا۔ ہوں محسوس ہوتا جیسے میں نے اس کی زندگی بریاد کی ہے۔ اس کی تباہی کی ذمہ دار ہوں۔ اس کے ساتھ بردی زیادتی کی ہے۔ یہ پچھتاوا برهتا گیا اور جب میں نے اینے دل کو شؤلا تو وہاں نفرت نام کو نہ تھی۔ کیا تیج مج اتنے دنوں سے نفرت رہی تھی؟ میں کہہ نہیں عتی- یوں لگتا تھا جیسے اس کا اور میرا نمایت مضبوط رشتہ ہو۔ اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز میرے قدموں میں رکھ دی تھی۔ اینا غرور' اپنی خودداری' اینا دل' سب کچھ جے میں نے بار بار ٹھکرایا۔ پھر بھی عرصے تک وہ سکتی ہوئی امید اور آنسوؤں کو چھائے اسی لگن میں رہا کہ شاید میرے دل میں اس کے لیے رحم بیدا ہو جائے۔ حتیٰ کہ میری شادی ہو گئی اور اب محسوس ہو تا ہے جیسے وہ نفرت نہیں تھی بلکہ کچھ اور تھا۔ شاید وہ انس تھا جے میں نفرت سمجھتی ری۔ جب اس کی برائیاں کیا کرتی تو میرا دل دھڑکنے لگتا۔ اس خیال سے کہ میں اس مخض کا ذکر کر رہی ہوں جس کی قسمت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے متعلق جو کچھ میں نے اوروں سے کہا وہ شاید سے ظاہر کرتا تھا کہ مجھے اس سے دلچین ہے۔ تبھی میں اسے برا کہتی تھی' اس کا خال اڑاتی تھی' اس لیے کہ اسے اینا سمجھتی تھی اور وہ مجھے عزیز تھا' لیکن ہے باتیں مجھے کئی سال کے بعد معلوم ہو کیں۔ شادی کے بعد ان کا احساس ہوا۔ اپنی شادی سے مالوس سی ہوں۔ میرا ایک خواب بھی تو پورا نہیں ہوا۔ حسن صاحب نمایت اچھے ہیں۔ ہنس مکھ ہیں' حد سے زیادہ خیال رکھتے ہیں' لیکن نہ جانے کیوں اس زندگی سے غیر مطمئن ہوں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بھولی بھکی

ادھر ادھر پھر رہی ہوں اور راستہ نہیں ملتا۔ اتنا عرصہ ساتھ رہنے کے باوجود بھی ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار کھڑی ہے جے میں عبور نہیں کر علی۔ میں کتنی بری ہوں' پر لے درجے کی ناشکر گزار۔ مجھے زندگی کی تمام نعمتیں میسر ہیں وہ مجھے کس قدر جائے ہیں۔ آج تک انہوں نے میری ایک بات بھی رد نہیں کی۔ ایسے مربان اور علیم رفیق بت کم ملتے ہیں۔ خدایا میں کتنی بری ہوں۔ میرا گناہ ناقابل عفو ہے اور انہیں یقین ہے کہ میرے دل میں فقط وہ ہی وہ ہیں۔ اس لیے ان کا برتاؤ ایبا ہے' وہ مجھے دیکھ و کھ کر جیتے ہیں۔ لیکن پچھلے مہینے میں نے کسی سے سنا تھا کہ وہ بدنھیب ان ونول کشمیر میں ہے۔ آج کل اس کے اوقات بڑی اداسی اور تنائیوں میں گٹتے ہیں۔ وہ آوارہ گردوں کی طرح پھر تا رہتا ہے۔ نہ اس کا کوئی خیال رکھنے والا ہے اور نہ کوئی رفیق۔ يهلے اس جيسا خوش يوش اور زندہ دل لڑكا كہيں نہ تھا۔ اور اب سا ہے كہ اے لياس کی بروا ہے نہ کلئے کی۔ پہلے اس کے دل میں امنگیں تھیں' ستقبل کے لیے بردے بردے ارادے تھے اور اب اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آوارہ گردی افتیار کرلی ہے۔ بالكل سيلاني بن گيا ہے۔ ان ونول تو اس كا ايك دوست سيں۔ گھر سے رويے منگامنگا كر كوريوں كى طرح لٹاتا ہے۔ اس كے والدين يبلے تو بہت بريثان رہے ، پھر انہوں نے بھی مایوس ہو کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اور آج کل وہ کشمیر میں ہے۔ جن خوشما گوشوں میں ہاری شادی کے پہلے چند ماہ گزرے، وہ وہی غمزدہ اور اداس پھر رہا ہو گا۔ میرا دل تڑپ رہا ہے۔ کی طرح پر لگ جائیں اور میں اسے جا کر سنبھال لوں۔ اسے سارا دول۔ مجھ سے اب یہ سب کچھ سا نہیں جاتا۔ میں نے آج تک اس کی محبت کا جواب نہیں دیا لکین اب میں اس سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ شاید وہ میرا کہا مان جائے' شاید وہ سنبھل جائے۔ میں جانتی ہوں کہ اب میں کسی کی ہوی ہوں اور مجھ پر ذمہ داریاں عائد ہیں' لیکن میرا دل بغاوت کر رہا ہے۔ میں اپنی زندگی سے بالكل مطمئن نہيں۔ نہ اس كا خيال اينے دل سے نكال كتى ہوں۔ اور سب سے بڑا غم

شقیق الرحمٰن مد و جزر Urdu<sup>4</sup>U.com ©

جو مجھے کھائے جاتا ہے یہ ہے کہ حسن صاحب مجھے جان سے عزیز سمجھتے ہیں۔ انہیں میرا کس قدر خیال ہے۔ وہ میری پرستش کرتے ہیں اور میں!" سنز حسن رونے گیس۔ میں کچھ در یوں گم سم بیٹا رہا جیسے بجلی آن گری ہو۔ پھر انسیں یقین دلایا کہ میں یوری کوشش کروں گا۔ حسن صاحب ضرور مان جائیں گے۔ انہوں نے اینے آنیو خشک كر ليے اور ہم دونوں واپس بال كرے ميں آگئ جمال حن پانو بجا رہے تھے۔ "ص" میری منتظر تھیں۔ ایک کونے میں بیٹھ کر ہم کیرم کھیلنے لگے۔ جو کچھ انہوں نے کما وہ میں نے بالکل نہیں نا۔ میں نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ وہ باتیں کر رہی تھیں' شاید ان باتوں میں بے حد مٹھاس تھی' شاید انہوں نے رات کی رانی کے پھولوں کا ذکر کیا یا جاندنی رات کے متعلق کچھ کہا۔ ہم دونوں باہر آگئے اور پلاٹ میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے میری سالگرہ کے متعلق یوچھا۔ وہ میرے لیے بل اوور بننا چاہتی تھیں۔ سالگرہ میں چند دن ره گئے تھے اور اس موقع پر وہ یل اوور تحفته" پیش کرنا چاہتی تھیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تب انہوں نے ناپ لینا چاہا اور اپنی سفید سفید انگیوں اور انگو تھے سے بالشت بنا کر میرے سینے کو نایا۔ دیر تک ہم خاموش کھڑے رہے۔ اگلے روز میں کلب نہیں گیا' ادھر ادھر پھرتا رہا' نہ کچھ کرنے کو جی چاہتا تھا' نہ تنا بیضے کو۔ دو روز اسی طرح گزرے۔ پھر کلب گیا محض حسن کو ملنے۔ ان سے ملاقات ہوئی۔ جب ہم دونوں اکیلے رہ گئے۔ تب میں نے چھٹی کے متعلق دریافت کیا کہ کب لینے کا ارادہ ہے۔ وہ بولے 'ارادہ بھی ہے اور ان دنوں مل بھی عتی ہے لیکن چند مجبوریاں ہیں۔ میں نے کام کی زیادتی کا ذکر کیا۔ بولے۔ "شیں کام وغیرہ شیں' کچھ اور بات ہے۔ میرا تو سے جی چاہتا ہے کہ آج ہی چھٹی لے کر چلا جاؤں' کیکن ایک الی وجہ ہے کہ میں!" کھ کنے لگے تھے کہ لکا یک خاموش ہو گئے۔ "احیھا' تو پھر کوئی ذاتی معاملہ ہو گا!" "ذاتی ہے بھی اور سیں بھی۔ کچھ سمجھ میں سیں آتا کیا کروں' ان دنوں اس قدر بریثان

ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا۔"

"مز حن کی صحت!" میں نے شروع کیا۔

"کی وجہ ہے۔ میں منز حن کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا۔ ای لیے چھٹی نہیں لیتا۔ اگر کوئی ایس ایس ایس کے بیار جا سکول اور میسی کی ایس کوئی ایس صورت ہو سکتی ہو کہ میں اکیلا کچھ دنوں کے لیے باہر جا سکول اور میلی اور میری صحت گرتی جا رہی ہے اور میرے لیے آب و ہوا کی تبدیلی ازحد ضروری ہے۔"

"ليكن آپ تنا كيوں جانا چاہتے ہيں؟"

"بي ميں نہيں بنا سكتا۔ بس سمجھ ليجيے كه ميں كميں جانے كو ترب رہا ہوں اور اگر آپ مدد كريں تو شايد بيه مشكل عل ہو جائے۔" "ليكن آپ!"

"مُحْسرے - میں سب کچھ بنائے دیتا ہوں۔ پہلے وعدہ کیجیے کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد آپ مجھ سے نفرت تو نہیں کریں گے۔ آپ میرے دوست ہی رہیں گے نا؟"
"آپ آج کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا!"

"مجھے یقین ہے کہ آپ میرے دوست رہیں گے۔"

اور اس کے بعد انہوں نے ایک طویل کہانی سائی۔ اپنی محبت کی کہانی اپنی واحد محبت کی۔ اور جب وہ اپنی ناکامیاں بیان کرنے گئے تو ان کی آنکھوں میں آنہو چھلک آئے۔ میں بت بنا سب کچھ سنتا رہا۔ میرے تخلیق کردہ نظارے دھندلے پڑ گئے۔ رنگین خواب کھیکے پڑ گئے۔ وہ سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ میرے سامنے ایک شکست خوردہ انسان بیٹھا اپنی داستان غم سنا رہا تھا۔

"اور جب ہم جدا ہوئے تو میں نے یہ سمجھا تھا کہ اب زندہ نہ رہ سکوں گا۔ لیکن یہ دنیا کچھ ایک جگہ ہے اور زندگی ایک عجیب چیز ہے کہ رنج و غم' مصبتیں' ناکامیاں خواہ کتنی ہی ہوں' زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں مرتی۔ خواہ مفلوج ہو کر گھسٹتے رہیں'

آ تکھوں کا نور چھن جائے' اندھے ہو کر راستہ شؤلنا بڑے' کچھ بھی ہو جائے' بس میں جی چاہتا ہے کہ زندہ رہیں۔ جیتے چلے جائیں۔ اب مجھے دیکھ لیجیے میں اب تک زندہ ہوں۔ ہر وقت مسرور نظر آتا ہوں۔ اچھے عہدے پر تعینات ہوں۔ میں نے شادی بھی کی ہے' بیگم مجھ پر جان نار کرتی ہیں۔ زندگی کی سرتیں مجھے مل چکی ہیں' فقط ایک گھاؤ ہے جو تبھی مند مل نہیں ہوتا۔ جب اس کا خیال آتا ہے تو چاروں طرف اندھرا ہی اندھرا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا شوہر بہت اچھا انسان ہے' اسے بھی سب کچھ میسر ہے' کیکن ادھر میں زندگی سے مطمئن شیں ہوں ادھر اس کی زندگی بھی بے چین سی ہے۔ ان باتوں کو مدت گزر چکی مگر میں اب بھی محبت کا بھوکا ہوں۔ مجھے محبت کبھی نہیں ملی۔ میں شادی فقط اسی لیے کی تھی' لیکن اپنی شادی سے بالکل مایوس ہوں۔ جب تبھی بیہ تنائی' محبت کی بیہ پیاس' روح کی بیہ تڑپ' بہت بڑھ جاتی ہے تو کسی نہ کسی طرح موقع یا کر اسے ضرور دیکھ آتا ہوں۔ اس سے چند باتیں کر لینے یا فقط ایک نظر و کھے لینے سے بڑی تسکین ملتی ہے۔ پچھلے سال اس سے آدھ گھٹے تک باتیں کیں اور اب تک خمار ہے۔ اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ اینے ابا کے پاس آئی ہوئی ہے۔ جب سے یہ سا ہے میرا ول مچل رہا ہے۔ اگر بیگم کی طرح اجازت دے دیں تو میں آج چلا جاؤں۔ ادھر بیہ خیال ہر وقت کچوکے لگاتا ہے کہ بیگم مجھے بے حد چاہتی ہیں' ان کی زندگی میں صرف میں ہی ہوں۔ پھر بھی میرے لیے وہ اجنبی ہیں۔ اور اب میں کچھ بو ڑھا سا ہو تا جا رہا ہوں۔ شیشے دیکھنے میں جوان اور تندرست لگتا ہوں' شاید بیہ بردھایا جم کا نمیں بلکہ روح کا ہے۔ میں اسے اپنی بڑیوں میں محسوس کرتا ہوں۔ اور وہ دن دور نہیں جب میرے دل اور دماغ کی تپش ٹھنڈی ہو کر یخ ہو جائے گی۔ تب شاید میں اس عذاب کو بھول جاؤں گا۔ یہ تبدیلیاں ہم میں خاموثی سے آتی ہیں۔ کسی عمر رسیدہ اور جھریوں والے چرے کو دیکھتے وقت سے خیال تک نہیں آتا کہ مجھی سے دمکتا ہوا حسین چرہ تھا جس میں بلا کی کشش تھی۔ انسان کی کی زندگی ہے۔ اور بجین میں

ہمیں طرح طرح کے دھوکے ہوتے ہیں۔ انمی چیزوں کو ہم کی اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ چوک میں کھڑے ہوئے سپائی کو دکھ کر اس پر رشک آتا ہے کہ یہ شخص کھڑا تھم دے رہا ہے، محض اپنی شان جتانے کے لیے۔ اور رہل کے گارڈ کو ہم بے حد خوش نصیب نصور کرتے ہیں جو ہر وقت رہل میں مفت سفر کرتا رہتا ہے۔ پھر آہت آہت یہ فاکے دھندلے پڑ جاتے ہیں۔ حقیقوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ زندگی کی تلخیاں منہ کھولے سانے آجاتی ہیں۔ تب انسان وہ تنائی محسوس کرتا ہے جو بھشہ اسے گھیرے رہتی ہے نوفناک تنائی جم کے چوگل سے نجات مشکل ہے۔ وہ جم طرح تنا خواب دیکھتا ہے، اس طرح تنا زندہ رہتا ہے اور اشنے میں اس کے چرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ کم دوہری ہو جاتی ہے اور وہ زندگی زندگی پکارتا ہوا یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس دوہری ہو جاتی ہے اور وہ زندگی زندگی پکارتا ہوا یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس اور جب انقاق سے ملتا ہے تو قدرت اسے کہیں دور پھینک دیتی ہے اور یہ قدرت کا تحفہ یہ ایک تنائی، بھشہ انسان کو گھیرے رہتی ہے۔"

وہ دیر تک باتیں کرتے رہے' حتیٰ کہ ان کی آٹھوں سے آنسو بننے لگے اور ان کی آواز بھرا گئی۔

صبح کو حسن مجھ سے ملنے آئے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے پوچھا۔
"اب تک آپ نے بیگم سے آنے جانے کے متعلق تو کچھ نہیں کما؟"
"نہیں! بات یہ کہ۔ وہ!" میں معذرت کرنے لگا۔

"اب قطعاً ذکر نہ کیجیے 'کیونکہ آج اطلاع ملی ہے کہ وہ اپنے ابا کے ہاں آئی ضرور تھی لیکن اس کا شوہر پرسوں اسے واپس لے گیا۔ پہلی خبر بہت دیر میں ملی۔ اب میرا جانا بے سود ہے۔"

"بهت اجها!"

کچھ دیر باتیں کر کے وہ چلے گئے۔ اگلے روز میں کلب گیا' واپسی پر سز حس ملیں۔ وہ بدستور اداس تھیں۔ انہوں نے دبی زبان سے بوچھا۔ "آپ نے حسن صاحب سے میرے

ليے اجازت تو سيس مانگي؟"

"جي نيس! اب تك كوئي موقع نيس مل كا!"

ا گلے روز میری سالگرہ تھی۔ دوپہر کو حسن اپنی کار میں جاتے ہوئے مل گئے۔ وہ مجھے این ساتھ لے گئے۔ ان کے کچھ عزیز آئے ہوئے تھے۔ سز حس نے مکراتے ہوئے ہارا استقبال کیا۔ باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں حسن نے اپنی جیب سے ایک سہرا ہار نکلا۔ یہ ان کا تحفہ تھا اپنی بیگم کے لیے۔ مسر حسن اندر گئیں اور ایک خوبصورت ی گری ساتھ لائیں۔ "آپ بیشہ گری کھو دیتے ہیں' یہ میں آپ کے لیے لائی تھی۔" انہوں نے مسراتے ہوئے گھڑی حسن کی کلائی پر باندھ دی۔ دونوں بننے لگے اور میں ان تحفوں کو دمکھ کر بھونچکارہ گیا۔ یہ کسے تخفے ہیں؟۔ شوہر اور بیوی آج ایک دوسرے کو تحفے کیوں پیش کررہے ہیں؟ آج ایس کیا ضرورت پیش آگئے۔ کیا واقعی یہ تحف ایک دوسرے کے لیے بینے گئے تھے یا اوروں کے لیے جنہیں مجبوراً پیش نہ کیا جا سکا۔ میں ان کے عزیزوں سے باتیں کرتا کرتا ہاغ میں آگیا۔ وہاں سے دیکھا کہ وہ دونوں ایک صوفے پر بیٹھے ہس ہس کر باتیں کر رہے ہیں' غالبًا تحفول کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں۔ اس شام کو کلب میں یارٹی تھی۔ میری سالگرہ یر چاروں طرف سے مبار کباد ملی۔ تخفے بھی ملے۔ "ص" میرے لیے بل اوور لائی تھیں جے انہوں نے اتنے مختر وقفے میں بن لیا تھا۔ میرے سامنے چیزوں کا ڈھیر لگ گیا لیکن نگاہی بار بار حسن کی کلائی پر بڑتی تھیں اور سز حسن کی گردن پر'۔ میں وہ دونوں تھنے دیکھ رہا تھا جو انہوں نے ایک دوسرے کو دیے تھے۔

"ص" نے اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ رات کے نو بجے ریڈیو پر کوئی خاص ڈرامہ تھا یا تقریر' مجھے نو بجے بلایا۔ یہ بھی کہا کہ ان کے ہاں رات کو سزر روشنی ہوتی ہے۔ شقیق الرحمٰن مد و جزر Urdu<sup>4</sup>U.com ©

وہ در پے میں بیٹھ کر میرا انظار کریں گی اور ان کے ابا آج دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ جب میں سب کا شکریہ ادا کر چکا تو حسن پانو بجانے گئے اور جونز نے اپنا وائلن سنبھالا اور جھومنے گئے۔ حسن کی انگلیاں پانو پر بردی پھرتی سے چل رہی تھیں۔ وہ گھڑی صاف نظر آری تھی۔ جب منز حسن اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتیں تو وہ جگمگ جگمگ کرتا ہوا ہار آنکھوں کے سامنے کوند جاتا۔

جب میں گھر پنچا تو نمایت دلکش چاندنی جھٹکی ہوئی تھی' اتنی تیز کہ دن کا گمان ہوتا تھا۔ درختوں کے اوپر پڑوس کے کمرول میں سبر روشنی ہو رہی تھی اور درتیج سے ایک پیارا چرہ جھا تک رہا تھا جس کی لٹیں ہوا کے جھو کوں سے امرا رہی تھیں۔ نو بج چکے تھے اور "ص" میرا انتظار کر رہی تھیں۔

میں نے ان کی امراتی اٹوں کو دیکھا۔ پھر ایک تاریک ساخیال دل میں آیا کیا یہ پہلی مرتبہ انظار کر ہی ہیں؟ کیا میں پہلا لڑکا ہوں جے انہوں نے پند کیا ہے؟ کیا یہ ان کا پہلا تحفہ ہے؟ یا کی کھیل کئی مرتبہ دہرایا جا چکا ہے؟ آکھوں کی گرائیوں کا کے علم ہے۔ ان آکھوں میں کون کون ساچکا ہے؟ یہ چرہ کس کس کے لیے بے قرار رہ چکا ہے؟۔ یہ کون جانتا ہے؟

تب ایک عجیب سی اداسی ول میں اتر گئی۔ انکھوں کے سامنے تاریکی سی بڑھتی گئی۔ وہ ولفریب چاندنی رات پھیکی دکھائی دینے گئی۔ اور میں واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری نگاہوں میں وہ تخفے بسے ہوئے تنھے جو حسن اور ان کی بیگم نے ایک دوسرے کو پیش کے تھے۔

یہ چونکا دینے والا تماشا میں نے کیوں دکھے لیا؟ میں اپنے خوابوں سے اتنی جلدی بیدار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ہونا چاہتا تھا۔ میں ابھی یہ سب کچھ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تب اس ابدی تنائی کو پہلی مرتبہ محسوس کیا جو انسان کی تھٹی میں پڑی ہوئی ہے جو عمر بھر سائے کی طرح ساتھ رہتی ہے جس کا تعلق ماحول سے نہیں بلکہ روح سے شَيْقِ الرحمٰن مدوجزر Urdu<sup>4</sup>U.com

ہے۔ وہ ادای گری ہو گئی حتیٰ کہ آنسوؤں کا ایک سیاب میری بلکوں تک آکر رک گیا۔ یہ میں نے کیوں دمکیم لیا؟ کاش کہ میں کچھ نہ دیکھا۔ اپنی آٹکھیں بند کر لیتا۔ اپنا دل پھر بنا لیتا۔

000

## • رقابت

کینه صاف ہو سکتا ہے اور۔"

میں ڈرہا ڈرہا بال کمرے میں واخل ہوا۔ خیال تھا کہ نظر بچا کر لائبربری میں جلا جاؤں گا' کیکن جیسے وہ لوگ منتظر ہی تھے جھٹے اور مجھے دبوچ لیا۔ بولے چلو بلیرڈ کھیلتے ہیں۔ مجھے بلیرڈ سے سخت نفرت ہے۔ کھیل میں یا تو یوری ورزش ہو یا پھر بالکل حیب جاپ بیٹھ کر کھیلا جائے جیسے شطرنج ہے (ویسے شطرنج بھی مجھے پند نہیں) لیکن اس بلیرڈ میں نہ تو ورزش ہوتی ہے اور نہ آرام سے ہی بیٹھ کتے ہیں۔ میں ضدی بن کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ جب سب تنگ آگئے تو "ق" نے ترنگ میں آ کر فرمایا کہ مشرقی ملکوں میں شادی کرنا بالکل ایبا ہے جیسے اینے سے دیکھے بغیر کوئی "سیون نو ٹرمیس" کمہ دے۔ اس پر ایک قبقه بڑا اور اب شادی پر گفتگو ہونے گئی۔ کچھ در میں ہم اکتا گئے اور انگیٹھی کے پاس جا بیٹھے۔ موضوع پھر بدل گیا اور دوستی پر باتیں چھڑ گئیں۔ "ذ" نے کہا: "میرا خیال ہے کہ جو ایک مرتبہ دوست بن جائے وہ ہمیشہ دوست رہتا ہے۔ کی نے پچ کما ہے کہ جواب دوست نہیں رہا وہ مجھی دوست تھا اس پر مخلف رائیں دی گئیں۔ دوستی سے موضوع دشمنی کی طرف چلا گیا۔ سب لوگ دشنی کو اہمیت دے رہے تھے۔ بردی سنجیدگی سے بحث ہو رہی تھی۔ پھر "ق" نے ابنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ بیان دیا۔ "اگر کوئی مجھ سے یوجھے کہ اسم اعظم کیا ہے تو میں فوراً کہ دوں کہ وہ ہے معافی مانگنے والے کا ایک فقرہ۔ کہ " معاف کر ویجیئر "۔ خواہ کتنی زیردست دشنی ہو' ایک دوسرے کے خون کے پاہے ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی ہے فقرہ کہ دے تو سب دھل سکتا ہے، برسوں کا

"ليكن!" "ذ" نے ٹوكا۔ "وہ دشمني ہي كيا جو معافی سے جاتی رہے جس شخص كي زندگي

اصولوں کی پابند ہو وہ خواہ مخواہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ دشنی تو ایک نمایت گرا جذبہ ہے اور جو لوگ زندگی کو سنجیدگی ہے نہیں لیتے وہ کمل انسان نہیں ہیں۔ کم از کم میں تو زندگی اور اس کے اصولوں کو بہت اہمیت دیتا ہوں۔"
"بھئی معاف کرنا!" "تی " نے کما۔ "جب کوئی سنجیدگی ہے انسانی زندگی کے متعلق گفتگو گفتگو گرتا ہے تو مجھے بنہی آجاتی ہے۔ مان لیا کہ ہر ایک کالپنا اپنا نظریہ ہے لیکن یہ تو بتائی کہ خود انسان میں یا اس کی زندگی میں کوئی الی چیز بھی ہے جو نایاب ہو یا دیریا ہو؟ آخر ہم کس بات پر انزاتے ہیں؟ جن دنوں میں یونیورٹی میں تھا میرا ایک دوست میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا۔ میں اکثر اس سے ملنے جایا کرتا۔ ایک روز وہ لاش کو چیر رہا تھا۔ کہا مرا نیک دفعہ مجھے اپنے مرتبہ میں نے انسانی لاش کو دیکھا اور شاید اس روز کہای دفعہ مجھے اپنے حقیرین اور بے مائیگی کا احساس ہوا۔ مجھے اس لاش پر ذرا ترس نہیں آیا بلکہ لاش سے کراہت محسوس ہوئی اور ساتھ ہی انسان سے بھی نفرت ہونے گئی۔ جس کا انجام لاش

بننا ہے۔" "لکین وہ مردہ جسم تھا۔"

"اس روز مردہ جم دیکھا تھا لیکن اس کے بعد زندہ لاشیں بھی دیکھیں۔ گھٹے ہوئے اپانی جم ' ایسے جم جن کو بیاریوں کی دیمک نے کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں اپ دوست کے ساتھ ہپتال میں جایا کرتا تھا جمال لوگ دن رات کیڑے مکوڑوں کی طرح مرتے تھے۔ جمحے ان کے مرنے پر بھی بھی جرانی نہیں ہوئی۔ تعجب ہوتا تھا اس پر کہ لوگ گئن لگے ہوئے اور ٹوٹے پھوٹے جسموں کو لے کر زندہ کیونکر رہتے ہیں۔ یمال ایک بو ڑھا شخص کراہ رہا ہے' جس کا دل عمر بھر کی محنت مشقت کے بعد تھک چکا ہے۔ مرض لاعلاج ہے پھر بھی اسے جینے کی تمنا ہے۔ اپنی زندگی کی بمار اور فزال دونوں دکھے چکا ہے۔ زندگی سے پوری قیمت وصول کر چکا ہے۔ پھر بھی اسے زندہ رہنے کی ہوں ہے۔ وہاں ایک نوجوان پڑا ہے جے ایک حادثے نے بھر بھی اسے زندہ رہنے کی ہوں ہے۔ وہاں ایک نوجوان پڑا ہے جے ایک حادثے نے بھیشہ کے لیے مفلوج کر دیا' مگر یہ زندہ

رہنا چاہتا ہے.... ادھر ایک نھا ما بچہ مانس لینے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس کے گلے میں ایک جھلی بن گئی ہے جو ہوا کو اندر نہیں آنے دیتی۔ لیکن سب سے بجیب بیاری تپ دق ہے۔ یہ مرض جمال سینے کو چیکے چھلی گرتا رہتا ہے وہاں مریض کے ول میں دنیا بھر کی تمنائیں اور امنگیں بھر دیتا ہے۔ مریضوں کے سربانے ان کے ایکس رے رکھے ہیں۔ انہیں علم ہے کہ آج مرض کماں تک پنچ چکا ہے۔ سینے کے کون کون سے جھے بے کار ہو چکے ہیں۔ پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوتے۔ نہ جانے زندہ رہنے کی آرزو ان کے دلوں میں اتنی تیزی سے کیونکر بھڑک اٹھتی ہے کہ شاید کوئی معجزہ انہیں بچا ہے۔ شاید یوں ہو جائے۔ یہ شاید کوئی معجزہ انہیں بچا ہے۔ ان شاید یوں ہو جائے شاید ووں ہو جائے۔ یہ شاید انہیں بیشہ گھرے رہتی ہے۔ ای شاید کی سائے میں وہ پناہ لیتے ہیں۔ مرتے شاید انہیں بیشہ گھرے رہتی ہے۔ ای شاید کے سائے میں وہ پناہ لیتے ہیں۔ مرتے شاید انہیں بیشہ گھرے رہتی ہے۔ ای شاید کے سائے میں وہ پناہ لیتے ہیں۔ مرتے

"بھی آج تم بالکل قنوطی ہے ہوئے ہو؟" "ذ" نے سر ہلایا۔ "آخر تصویر کا محض تاریک رخ ہی کیوں دیکھتے ہو' جہاں سوکھے ہوئے زرد چروں سے اتنے متاثر ہوتے ہو' وہاں دکھتے ہوئے حسین چروں کو کیونکر نظر انداز کرتے ہو؟"

"میں نے حین چروں کو بھی بستر مرگ پر دیکھا ہے۔ میں خدا کو مانتا ہوں۔ نیکی بدی' جھوٹ بچ' گناہ اور سزا۔ ان سب میں میرا عقیدہ ہے۔ جب کی گناہ گار یا جھوٹے کو سزا ملتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہوں لیکن کتنی ہی مرتبہ ننھے سنے بچوں کو درد سے کلبلاتے دیکھا ہے' ایسے معصوم بچوں کو جنہوں نے ذرا سا گناہ بھی تو نہیں کیا۔ آخر ایسا کیوں ہے" قدرت معصوم بچوں کو کیوں تڑیاتی ہے؟ ایسے ایسے عذاب دے کر مارتی ہیا کیوں ہے گئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے گناہ کو سزا دینا انوکھی منطق ہے۔ اس پر یہ تاکید ہے کہ جو بچھ دیکھ رہے ہو' چپ چاپ دیکھتے رہو۔ خبردار جو ایک لفظ منہ سے نکالا ہے تو۔ یہی سبچھتے رہو کہ جو بچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور قدرت کی ایک سبچھتے رہو کہ جو بچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور قدرت کی ایک ایک ادا سائی ہے' لاجواب ہے۔ دراصل قصور ہمارے دماغ کا ہے۔ اچھا اسے بھی چھوڑو

اور سے بتاؤ کہ ویا کیں کیوں آئی ہیں؟ شاید اس لیے کہ دنیا کی آبادی بہت بڑھ جائی ہو تو ازان قائم رکھنے کے لیے انسانوں کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ویا ہے مارا جاتا ہے۔ یا شاید ویا کیس صرف گناہ گاروں کی جان لینے آئی ہیں۔ لیکن اس وقت کوئی کی ہے نہیں پوچھتا کہ تم نیک ہو یا ہد؟ اس طرف ہے اس طرف تک بالکل صفایا ہو جاتا ہے۔ عورتیں' بیچ' مرد' نیک' بد' سب کھیوں کی طرح مر جاتے ہیں۔ کی جگہ عبادت ہو رہی ہے۔ لوگ خدا کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ دفعۃ ایک مہیب زلزلہ آتا ہے اور سب کچھ زیروزیر ہو جاتا ہے۔ مودبانہ بھے ہوئے سر وہیں کچل دیے زلزلہ آتا ہے اور سب کچھ زیروزیر ہو جاتا ہے۔ مودبانہ بھے ہوئے سر وہیں کچل دیے جاتے ہیں۔ اس وقت یوں معلوم ہوتا ہے جیعے کوئی طاقت انسان سے انقام لے رہی ہو۔ تب قدرت ہماری ذرا پروا نہیں کرتی۔ تب گناہ اور نیکی میں کوئی تمیز نہیں رہتی۔ آثر ہم اس قدر ہے دست ویا کیوں؟ ہم اتنے لاچار و مجبور کس لیے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ خالق سے یہ سوال پوچھوں کہ تو نے ہم پر اپنی اعلیٰ ترین صنای صرف کر ہوں کہ خالق سے یہ سوال پوچھوں کہ تو نے ہم پر اپنی اعلیٰ ترین صنای صرف کر ہوں کہ ہمیں اشرف الخلوقات بناکر' ہمارا نمات کیوں اڑایا ہے؟ ہمیں قوت احساس بخش کر ہمارے احساس سے اس طرح کیوں کھیا جاتا ہے؟ ہمیں قوت احساس بخش کر ہمارے احساس سے اس طرح کیوں کھیا جاتا ہے؟ ہماری جانوں کو اتا حقیر کیوں بنایا

"کیا کفر بک رہے ہو!" دت صاحب بولے۔ دت صاحب دراصل بزرگ پارٹی کے ممبر تھے۔ وہ کمیں پاس ہی صوفے پر بیٹھے اخبار بڑھ رہے تھے۔

"دیکھئے نا!" "ت" نے کہا۔ "اب مثلاً آپ خدا ہے محبت کرتے ہیں۔ فرض کیا خدا بھی آپ ہے محبت کرتا اور مجھ پر کسی روز ایک عجیب ہی وحشت سوار ہو جاتی ہے۔ پہتول لے کر ایک گولی آپ کے سینے کے پار کر دیتا ہوں۔ آپ وہیں مر جاتے ہیں۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آپ کی روح اور آپ کے خیالات کا کوئی قصور نہیں۔ قبیل کا دور آپ کے خیالات کا کوئی قصور نہیں۔ قبیل جو کی نکیاں بھی اس وقت آپ کو بچا نہیں سکتیں۔ اگر میں مارنے پر تل گیا ہوں اور تو آپ کو بڑی آسانی سے مار سکتا ہوں۔ اس طرح کوئی مجھے مار سکتا ہوں اور کو مار سکتے ہیں۔ چاتو سے سکتا ہوں۔ اس طرح کوئی مجھے مار سکتا ہے۔ آپ کسی اور کو مار سکتے ہیں۔ چاتو سے

کی کی شہ رگ کاٹ دیجیے۔ بس' یہ دھڑکتی ہوئی' شور مجاتی ہوئی زندگی دم بھر میں ختم ہو جاتی ہے۔ آخر ہم اس قدر بے بس کیوں ہیں؟ یہاں تک کہ ہماری زندگی تک دوسروں کے رحم اور کرم پر منحصر ہے۔ جب چاہے کوئی راہ چلتے چلتے یہ عطیہ ہم سے چھین سکتا ہے۔ بھی دریچے سے بازار میں انسانوں کا چوم دیکھتا ہوں تو عجیب عجیب خیالات میرے دل میں آنے لگتے ہیں۔"

"بات تھی کیا اور بن کیا گئی؟" وت صاحب مر کر بولے۔ "ارے بھی ذکر تو دشمنی

"میں دشمنی کو بھی زیادہ وقعت نہیں دیتا۔ یہ بالکل عارضی ہے۔ " "تی " نے کہا' "لیکن ایک اور جذبہ ہے جو دیریا ہے۔ رقابت کا جذبہ یہ آگ کبھی نہیں بجھتی۔ رقابت مدتوں قائم رہتی ہے۔ دشمنی کی کوئی اور وجہ ہو تو بیسیوں باتیں اے دھو ڈالتی ہیں۔ معائی کے چند الفاظ' ایک آدھ احمان' یا پھر گزرتا ہوا وقت! وقت گرے ہے گرے گاؤ مند مل کر دیتا ہے' لیکن رقبوں کو کوئی کوشش آپس میں نہیں ملا عتی۔ " ایک طرف تو آپ زندگی کو اتنی معمولی شے سجھتے ہیں' دوسری طرف ایک ادفیٰ ہے جذب کو اتنی ابھیت دے رہے ہیں۔ " کی نے پوچھا: "میں رقابت کو ابھیت نہیں دیتا۔ اگر آپ رقابت کو ابھیت نہیں دیتا۔ کا ایک حصہ ہے للذا آپ کو قائل ہونا پڑے گا کہ زندگی نمایت اہم چیز ہے۔ " کا ایک حصہ ہے للذا آپ کو قائل ہونا پڑے گا کہ زندگی نمایت اہم چیز ہے۔ " مثال کے طور پر ایک قصہ بناتا ہوں' رقابت کے متعلق۔"! "ق" نے شروع کیا۔ " "مثال کے طور پر ایک قصہ بناتا ہوں' رقابت کے متعلق۔"! "ق" نے شروع کیا۔ دیرانا چاہتا ہوں۔ کی دانا نے کہا ہے کہ انسان سب سے بہی صافت اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے محدود تجربے ہیں ہے کہ انسان سب سے بہی صافت اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے محدود تجربے سے بڑے بات کائی۔ " گی مسکرہٹ بڑھ گئی۔ "اب مجھے لیجیے' اگر میں اپنے محبوب گئے لگوں تو گئے تھک جاؤں لیکن میں نے آن تک کی کے متعلق کچھ نہیں سوجا۔ میں تو سب سے بڑی ماؤں لیکن میں نے آن تک کی کے متعلق کچھ نہیں سوجا۔ میں تو سب گئے تھک جاؤں لیکن میں نے آن تک کی کے متعلق کچھ نہیں سوجا۔ میں تو سب

کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتا ہوں۔ اور پھر دنیا میں محبت ہی تو سب کچھ نہیں ہے۔ اس
سے بہتر اور ضروری امور بھی ہیں۔ دنیا میں بے شار دلچیپیاں ہیں اور ان سب میں سے
ایک محبت ہے۔ اگر مل جائے تو غنیمت مسجھو نہ ملے تو کوئی پروا نہیں۔"
دتمہاری اور بات ہے۔ ویسے محبت کے موضوغ پر کم از کم تہیں تو خاموش ہی رہنا چاہیے۔"
ایک طرف سے آواز آئی۔

"اس کیے کہ میں نے بہت ی لڑکیوں کو چاہا ہے؟ اور میری چاہت نہایت عارضی ہوتی ہے' کی نا؟ لیکن محبت کون سا وائمی جذبہ ہے؟ اس میں استقلال کمال ہے؟ ایک سخت سے لفظ سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ذرا سی غلط فنمی یا شک پر برانی سے برانی دوستی ٹوٹ جاتی ہے۔ تم جو محبت ہر اس قدر بھروسہ کرتے ہو' ہیشہ اس کا سارا لیتے ہو' سے بناؤ اگر سے تم سے چھین لی گئی تب کیا کرو گے؟ ممکن ہے کہ خود ہی تمهارا اس سے جی بھر جائے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز کا جتنا شوق ہوتا ہے اتنی ہی جلدی اس سے جی بھر جاتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے تہیں اپنے کالج کے کار جیتنے کا کتنا خط تھا۔ ہر وقت تم ای کوشش میں رہتے تھے اور جب تمہیں مل گیا تو کچھ عرصے کے بعد متہیں کار والے بلیزر سے چڑ ہو گئی۔ اینے البصول کو لے لو' کن مصیبتوں اور کس شوق سے تم نے وہ تصوریں جمع کی تھیں اور اب شاید تہیں ہے بھی علم نہیں کہ وہ سارے البم کہیں بڑے ہیں۔ میں حقیقت برست ہوں مجھی خواب سیں دیکھا۔ میرا عقدہ سی ہے کہ جو کچھ سامنے نظر آتا ہے' ای کے متعلق سوچو۔ اس سے دور مت جاؤ۔ کون جانتا ہے کہ کل آئے گا بھی یا نہیں۔ اور ماضی جو تھا وہ مجھی کا دفن ہو چکا ہے۔ میں خوب بنس کھیل کر وقت گزارتا ہوں۔ محبت بھی کرتا ہوں' لیکن غم نمیں لگاتا۔ مجھے بڑھایے کا کوئی ڈر نمیں۔ بڑھایے میں میرے ول میں جوانی کی ہزاروں الی حین یادس ہوں گی جن سے جی بملا لیا کروں گا۔ اور جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اس شان اور اطمینان سے حاؤں گا جیسے کوئی اچھی طرح سیر ہو

کر دستر خوان سے اٹھتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اسے کوئی اٹھنے کے لیے کہ رہا ہو بلکہ اس لیے کہ اس کا جی بھر چکا ہے۔"

> "کیا مصبت ہے۔" دت صاحب اپنے سفید سر پر ہاتھ پھیر کر بولے۔ "آخر تم لوگ ایک موضوع پر گفتگو کیوں نہیں کرتے۔"

"ق" نے سگریٹ سلگایا اور کش لگاتے ہوئے کہا۔ "چند روز کا ذکر ہے ہیں ایک ایسے شخص سے ملا جے دیکھے کئی سال گزر چکے تھے' جس سے میری پرانی واقفیت تھی' اسے دیکھے کر بڑی خوثی ہوئی۔ وہ بالکل اچاک ہی مل گیا۔ جی چاہا کہ اس سے خوب باتیں کروں' لیکن وہ اس قدر سرد مہری دے پیش آیا کہ میں جیران رہ گیا۔ اس نے مجھے ایک سرسری نگاہ سے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ میں اس کی طرف لیک ہی رہا تھا کہ میرا قدم وہیں کا وہیں رہ گیا' طلا تکہ آج تک ہم بھی نہیں لڑے تھے۔ یہاں تک کہ ہم میں تبھی نہیں لڑے تھے۔ یہاں تک کہ ہم میں تبھی ناملائم گفتگو بھی نہیں ہوئی تھی!"

"وه كون تھا؟"

"وہ میرا رقیب تھا' آج سے چند سال پہلے کا رقیب۔ ہم دونوں ایک لڑی کو چاہتے تھے'
لیکن دونوں ناکام رہے۔ ویے ان دنوں میں یمی سجھتا تھا کہ فقط مجھے ہی پند کیا جا رہا
ہے۔ ادھر وہ بھی ای وہم میں مبتلا تھا۔ میں اسے بے وقوف سجھتا تھا اور وہ مجھے۔
مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ ادھر وہ بھی یمی سجھتا تھا۔ لیکن
اسے یہ برتری ضرور حاصل تھی کہ وہ میدان میں مجھے سے پہلے آچکا تھا
جس روز میں پہلی مرتبہ اس لڑی کے گھر گیا تو میں نے اپنے رقیب کو دیکھا۔ وہ مجھے
دی بھانپ گیا اور اسے احساس ہو گیا کہ مقابل میں کوئی آپنچا ہے۔ وہ معمولی
شکل کا زرد رو اور پہتہ قد لڑکا تھا' جس کی ہر بات میں نوانیت تھی۔ لیکن مجھے اس
کا طلبہ نہیں بتانا چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ اوروں کی نظر میں بہت اچھا ہو۔ میں نے
چونکہ اس بور رقیب دیکھا تھا' اس لیے لازی طور پر اس کی برائیاں ہی بیان کروں
گا۔ بس اس دن سے اس کا زوال شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس کا وہاں آنا جانا

بند ہو گیا۔ یہ نہ سمجھئے کہ اس کے زوال کے ساتھ میرا عروج شروع ہو گیا۔ نہیں' میرا حال بالکل کولہو کے بیل کا سا تھا۔ بری مستعدی سے اس تگ و دو میں مصروف رما ليكن كچھ ند ہوا۔ ہم دونوں مختلف كالجول ميں بڑھتے تھے۔ كسى سڑك ير سينما ميں ، یا کمیں اور اکثر آمنا سامنا ہو جاتا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے اور نگاہں پھیر لیتے۔ بس اس سے زیادہ مجھی کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے ایک دوسرے کو نہ مجھی برا بھلا کہا' نہ ظاہر ہونے دیا کہ ہم رقیب ہیں۔ جب تک وہ وہاں رہا اسے یہ امید ری کہ مجھی نہ مجھی اسے ضرور بلاوا آئے گا اور ایک مرتبہ پھر وہ ان نگاہوں میں جگہ بالے گا جنہوں نے اسے گرا دیا تھا۔ رقیب سے دوسی بدا کرنا۔ یہ کتنا عجیب ساخیال ہے اور شاید یہ ممکن نہ ہو۔ لیکن کی مرتبہ میں نے کوشش کی کہ اسے دوست بناؤں۔ دیکھوں تو سہی اس کے خیالات کیا ہیں۔ اس کی باتیں کیسی ہں۔ یہ کیبا لڑکا ہے لیکن جو خلیج ہارے درمیان تھی وہ جوں کی توں رہی۔ حتیٰ کہ میں نے سا کہ وہ کہیں جا رہا ہے۔ اس سے مجھے کچھ افسوس سا ہوا۔ پتہ نہیں مجھے اینے رقب سے ہدردی کیوں تھی۔ جب مجھی یہ سنتا کہ وہ بیار ہے یا بریثان ہے تو دل جابتا کہ کسی طرح اس کی مدد کروں' لیکن وہ جھک جو پہلے روز سے تھی ہمیشہ قائم رہی۔ جب وہ چلا گیا تو میرے لیے میدان اور بھی صاف ہو گیا۔ لیکن میں ایبا نکما اور بے کار ثابت ہوا کہ تین سال کی متواتر کوششوں کے باوجود ایک لڑکی کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکا۔ میری ہر کوشش الی مجھ پر بنتی تھی۔ آخر میں تنگ آگیا۔ این اویر دل کھول کر لعنت جیجی کاحول بڑھی اور وہاں سے چلا آیا۔" "اور وه لزگی؟ کیا اب بھی تمہیں؟" "نسیں! اب کچھ نسیں رہا۔ شاید نوعمری کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ بالکل خواب کی طرح۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس نے اپنے گلابی ہونٹوں پر لپ سٹک

لگا رکھی تھی۔ اینے تمتماتے ہوئے رخساروں کو اور بھی سرخ کر رکھا تھا۔ سیاہ کرمتہ

محض اس لیے پہنا گیا تھا کہ گورے رنگ پر خوب ہے۔ اب نہ اس کی مکراہٹ میں وہ جاذبیت تھی' نہ اس چرے میں پہلی می وہ بات تھی۔ مجھے وہ بالکل معمولی می لڑکی معلوم ہوئی' اور لڑکیوں جیسی۔ ایک کونے میں بیٹھ کر اسے غور سے دیکھا۔ ایک نقاد کی نقاد کی نقاد کی نقاد سے۔ اب میری آتھوں سے محبت کی پٹی اثر چکی تھی۔ بڑی جیرت ہوئی۔ کیا یمی وہ چرہ ہے جس پر میں مرمٹا تھا؟ کیا خاص خوبی ہے اس میں؟ میں کس چیز سے محبت کرتا تھا؟ مجھے اس لڑکی کی معصومیت پند تھی۔ کماں ہے وہ معصومیت؟ آخر کون سی خوبی تھی جس پر میں غار تھا؟ شاید اپنے دماغ کی کسی تخلیق سے محبت کرتا رہا تھا۔ اپنے تصور کی کسی غیر مادی شے سے۔ اور اس لڑکی کی شبید کو زیردستی اس معیار تک لانا چاہتا تھا۔ لیکن کبھی میں نے اسے اچھی طرح نہیں دیکھا۔ جب دیکھا اسے کرنوں سے گھرا ہوا پایا' جن سے میری آنکھیں چندھیا جاتیں۔ اور وہ کرنیں میری تخلیق شدہ تھیں۔ "
گھرا ہوا پایا' جن سے میری آنکھیں چندھیا جاتیں۔ اور وہ کرنیں میری تخلیق شدہ تھیں۔"

" میرے خیال میں مجھے آج تک کی ہے بھی محبت نہیں رہی۔ میں نے کبھی اس کا مزہ نہیں چھا۔ محبت وہ کمزور جذبہ ہرگز نہیں ہو سکتا جو میرے دل میں باربا آیا ہے اور ذراسی دیر کے بعد چلا گیا۔ اس عارضی خبط کو محبت اور حسن کا کوئی تعلق نہیں۔ حسن پرسی اور چیز ہے اور محبت اور چیز۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ہم حسین لڑکیوں کو اس دنیا کی مخلوق نہیں سبجھتے۔ اس لیے ان سے طرح طرح کی توقعات رکھتے ہیں۔ میں ایک اور حسین لڑکی کو بھی چاہتا تھا۔ ایک روز ہم اکھٹے چائے پی رہے تھے۔ اس نے کیک کھاتے ہوئے برئے زور سے ڈکار لی۔ اتنے زور سے کہ سارا کمراہ گونج مسین لڑکی اور میرا سارا عشق وہیں بخارات بن کر اڑگیا۔ توبہ توبہ کتبی بدنماتی ہے۔ ایک حسین لڑکی اور زور سے ڈکار لے۔ ایک اور حسین لڑکی سے واسطہ پڑا۔ اس سے تو میں شادی کرتا کرتا بچ گیا۔ وہ ایک تقریب میں میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ سامنے چائے میں شادی کرتا کرتا بچ گیا۔ وہ ایک تقریب میں میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ سامنے چائے میں شادی کرتا کرتا بچ گیا۔ وہ ایک تقریب میں میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ سامنے جائے اور لوازمات تھے۔ ایک صاحب نے ستار بجانا شروع کیا اور میں بت بن کر رہ گیا۔ اور لوازمات تھے۔ ایک صاحب نے ستار بجانا شروع کیا اور میں بت بن کر رہ گیا۔

اتنی عمدہ گت میں نے تبھی نہیں سی تھی۔ موسیقی ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میز بالكل صاف تقى۔ وه حسين لڑكى سب كچھ كھا چكى تقى۔ ميرى طبيعت اس قدر بيزار ہوئى کہ بیان نہیں کر سکتا۔ فنکار اتنا اچھا ستار بجا رہا ہے کوگ مبہوت بیٹھے ہیں اور ایک حسین لڑکی دونوں ہاتھوں سے بے تحاشا کھا رہی ہے۔ اچھا! ایک اور حسین خاتون تھیں جنہیں چوہیں گھنے مجھ سے ہی شکوہ تھا کہ میں انہیں گھورتا رہتا ہوں۔ کوئی ان سے یوچھا کہ آپ اتنی دیر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر میک اب کس لیے کرتی ہیں۔ ایسے خوشما لباس کیوں پینتی ہیں۔ یہ طرح طرح کے رنگ یہ جگمگ جگمگ کرتے ہوئے زبور' يه بناؤ سنگھار۔ آخر يه سب س ليے ہے؟ کيا آپ يه چاہتی ہيں که آپ بن سنور کر تکلیں اور ہم آپ کو دیکھتے ہی اپنی آنکھیں چی لیں' یا آپ پر لاحول براھنے لگیں۔ گھورنا تو ایک قتم کا خراج ہے۔ بھی کوئی بھدے چروں کو بھی گھورتا ہے؟ آپ خود رنگین پھولوں اور خوشما برندوں کو گھورتی ہوں گی۔ مجھی آپ نے کسی اونٹ کو یا تجینس کو بھی گھورا؟ اور پھر گھورتے وقت ہمارے خیالات کسی خاص رو میں تو سے نہیں۔ ہم کمیں کے کہیں پنچ جاتے ہیں۔ یی سوچتے ہیں کہ یہ چرہ خوب ہے۔ اليا چره شايد يهل بهي ديكها تقا- كهال ديكها تها؟ غالبًا فلال جبَّه، ليكن اس كي پيشاني كشاده تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی حبین نہیں تھیں۔ اگر پیر کٹیں پریثان ہوتیں تو اچھا تھا۔ اب وہ لڑکی کماں ہو گی؟ شاید اس کی شادی ہو چکی ہو۔ اور وہ جو اس کی بری بمن تھی وہ۔ بس اسی طرح نہ جانے ہم کمال سے کمال پنچ جاتے ہیں۔ ہماری آنکھیں ایک چرے ہر جی ہوئی ہیں اور ہم سوچ کچھ اور رہے ہیں!" "واقعی تم کچھ اور سوچ رہے ہو۔" دت صاحب بولے۔ "ابھی ابھی تم کی رقیب کا ذکر کر رہے تھے۔" "جی ہاں! میں رقابت کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے بڑے بڑے خونخوار اور سنگدل انسان دکھیے ہیں۔ جو آج ایک دوسرے کے خون کے پاسے ہیں اور کل نمایت گرے دوست بن

گئے۔ لیکن رقابت میں صلح ناممکن ہے۔ کچھ ایسی اجنبیت آ جاتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے۔ ہاں تو چند روز ہوئے جب میں نے اپنے رقیب کو دیکھا تو اس نے فوراً آنکھیں پھیر لیں' اور یہ ظاہر کیا جیسے وہ مجھے بالکل نہیں پھانتا۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا' جے میں جانتا تھا۔ جتنی دیر میں نے اس لڑکے سے باتیں کیں تب تک رقیب نے اپنی نگاہی مجھ سے دور رکھیں۔ اس کی نگاہوں میں ایس سرد مہری تھی جو کسی شدید جذبے کو ظاہر کرتی تھی۔ اور وہ جذبہ نفرت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب میں سوچتا ہوں کہ جاری دوستی ناممکن تھی۔ نہ ہم مجھی دوست بن کتے تھے اور نہ مجھی بن سکیں گ لیکن اب بھی یہ خواہش ہے کہ میں اس کی باتیں سنوں' اس کے نظریے معلوم کروں۔ بھلا یہ کیبا لڑکا ہے؟ یہ سجس یا لگاؤ جو بھی آپ سمجھیں' نہایت ہی عجیب ہے۔ میں نے سنا تھا کہ اس لڑکے کی کسی اور جگہ منگنی ہو چکی ہے اور اب عنقریب شادی ہونے والی ہے۔ شاید وہ بھی میری طرح اس لڑکی کو بھول چکا ہو گا۔ ہم دونوں اپنی کوششوں میں ناکام رہے۔ دونوں کو اس لڑکی نے شمکرادیا اور اب دونوں اسے بھول کیے ہیں۔ ہم ایک اجنبی علاقے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر یہ بے رخی کیسی؟ پھر اس سرومهری کا مطلب؟ میرے خیال میں تو کوئی تلخی یا وشنی باقی نہیں رہنی چاہیے تھی۔ لین وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، پہلے سے زیادہ نفرت کرتا ہے۔ ای لیے وہ مجھے دکھے کر میکرایا بھی نہیں اور میں ہوں کہ نہ جانے کیوں اس کے متعلق سوچتا ہوں۔ شاید اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت رہا ہے۔ کچھ لمحول کے لیے اسے اس لڑک کا قرب بھی حاصل ہوا تھا' جس کے لیے میں ہیشہ ترستا رہا۔ اسے اظہار محبت کا موقع بھی ملا تھا اور بیہ کہ وہ مجھ سے پہلے میدان میں آچکا تھا۔ یا شاید اس لیے کہ ہم دونوں میں کوئی چیز مشترک ہے۔ کوئی جذبہ یا کوئی کمزوری! شاید اس لیے کہ میرا رازدان ہے' اے معلوم ہے کہ میں نے بھی کیسی عجیب عجیب حرکتیں کی تھیں۔ ممکن ہے کہ صرف ہے تجس ہو کہ میں اس کی بے رخی کا سبب کیوں نہ دریافت کر

سکا۔ آخر وہ اب تک مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے۔ محض رقابت ہے یا کوئی اور بات ہے۔ آپ سب دل ہی دل میں ہنس رہے ہوں گے کہ میں آج کس قدر بے معنی باتیں کر رہا ہوں۔ مجھے اس لڑکی کا کوئی خیال تئیں جس کی وجہ سے یہ رقابت شروع ہوئی' لیکن اپنے رقیب سے لگاؤ ہے جے میری طرح ٹھکرا دیا گیا' جو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے؟"

"تم نوجوانوں سے خدا بچائے۔" دت صاحب کری کا سارا لے کر اٹھتے ہوئے بولے: "اور پھر خصوصاً کنواروں سے۔ تمہاری باتیں کتی ہے ربط ہیں؟ کس قدر بے معنی ہیں؟ ان کا نہ سر ہے نہ پیرا"

000

• سافر

میں دوپیر سے وہیں بیٹھا تھا۔ اتوار کا دن تھا۔ دوپیر کے کھانے کے بعد سب ادھر ادھر چلے گئے۔ میں کچھ رسالے لے کر باہر دھوب میں جا بیٹا۔ آسان بالکل صاف تھا اور سورج یوری تیزی سے چیک رہا تھا۔ پھر بھی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیاڑی علاقہ اس قدر سرد تھا کہ دھوپ کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس مختصر سی آبادی میں آئے مجھے تین مینے ہو چکے تھے۔ ہم چاریانچ لڑکول نے مل کر ایک چھوٹا سا میس بنا لیا' جهال ہم کھانا کھاتے اور موقع مل جاتا تو مجھی کبھار تاش کھیل لیتے یا ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے۔ وہ جگہ بالکل وہران تھی۔ چاروں طرف کئی کئی سو میل تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ بس خٹک اور بنجر پہاڑ جن پر سبزہ نام تک کو نہ تھا۔ محض چٹانیں ی چانیں تھیں اور کہیں کہیں ریتلا علاقہ۔ نومبر کے آخری ہفتے سے برف باری شروع ہو جاتی اور فروری مارچ تک رہتی۔ برف باری کے وقت اتنی سردی نہیں بڑتی تھی' کین اس کے بعد جو تیز ہوا چلتی اس سے ہڈیوں کا گودا تک جم جاتا۔ بعض اوقات تو کئی کئی دن برف باری ہوتی اور پھر جو ہوا چلنی شروع ہوتی تو بند ہونے میں نہ آتی۔ الی وران جگه میں نے پہلے مجھی نہیں دیکھی تھی۔ تنائی سے تنگ آکر بعض دفعہ تو ول میں ہول اٹھنے لگتا۔ بہت جی جاہتا کوئی دوست مل جائے۔ کسی اجنبی سے علیک سیلک ہو جائے یا کوئی مسافر نظر آجائے جس سے دو جار باتیں کر لیں۔ ہمیں باہر دورے یر بھی جانا پڑتا' موٹر میں یا پیدل۔ خواہ کتنی دور چلے جاتے سیاہ چٹانوں اور صحراؤں کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ کام کے اوقات ایسے تھے کہ ایک دوسرے سے ملنے کا موقع مجھی کھار ہی ماتا۔ ہمارے کام بھی مختلف تھے۔ اکثر کبی ہوتا کہ ایک آیا کچھ دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ دوسرا آیا

وہ بھی چلا گیا۔ اس طرح ہم کھانا اکثر اکیلے کھاتے اور تنما ہی ہیٹے رہتے۔
ہم لڑکوں کے علاوہ میس کے ایک اور بھی ممبر تھے، انجینئر صاحب۔ ہو مہینے میں فقط دو
چار دنوں کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کا کام ہم سب سے نیادہ تھا اور وہ ہر وقت
دوروں پر رہتے۔ اتنے طویل و عریض علاقے میں کہ ہمیں تجب ہوتا تھا کہ وہ اس
قدر کام کس طرح کر لیتے ہیں۔ ان کی عمر پچاس کے لگ بھگ ہو گی۔ درمیانہ قد،
دوہرا جم، چبرے پر جھریاں پڑی ہوئی، سر کے بال بالکل سفید تھے۔ چبرے پر بمیشہ پچھ
ایس ادائی چھائی رہتی جس میں شفقت اور محبت کی جھک بھی ہوتی۔
اس عمر میں انہیں اتنی سخت محنت کرتے دیکھ کر جھے ترس آجاتا۔ سب لڑکے انہیں
مسافر کما کرتے۔ شاید کسی کو ان کا اصلی نام معلوم نہیں تھا۔ اور وہ تھے بھی بالکل مسافر۔
آج یماں ہیں، کل یماں سے بچاس ساٹھ میل کے فاصلے پر، پرسوں ڈیڑھ دو سو میل
دور۔ نہ ہم نے ان کے نام کوئی خط آتا دیکھا۔ نہ بی غالباً وہ کسی کو خط کھتے ہوں

میں دوپھر سے باہر پلاٹ میں بیٹھا تھا۔ کچھ رسالے میری گود میں پڑے تھے اور کچھ گھاس پر۔ نہ پڑھنے کو جی چاہتا تھا اور نہ سوچنے کو۔ سوچنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ دن ڈھل چکا تھا اور خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔

چاروں طرف سوکھ ہوئے درخت کھڑے تھے جن کے پتے اور شنیاں برف نے جلا دی تھیں۔

اتنی شدت کی برف باری صرف وہیں دیکھی۔ جس روز برف پڑنی ہوتی تو پہلے آسان پر گھٹایوں پھیل جاتی جیسے گری دھند چھا جاتی ہے۔ اس کے بعد بلکی بلکی بوندیں پڑتیں۔ پھر نخصے سنے سفید گالے گرنے لگتے۔ بالکل روئی کے گالوں کے سے! یہ گالے بڑے ہوتے۔ ہوتے جاتے۔ دیکھتے دیکھتے مکان' درخت' سڑکیں' تا روں کے تھے سب سفید ہو جاتے۔ چاروں طرف برف ہی برف دکھائی دیتی۔ وہاں جو چند گئے گنائے آدی رہتے تھے۔ برف باری کے بعد وہ بھی گھروں میں دبک جاتے اور چاروں طرف ساٹا چھا جاتا۔

وہاں کئی خوبصورت نظارے بھی دیکھنے میں آئے۔ ایک دفعہ برف پڑ رہی بھی ایک بادل پھٹا اور چاند جھانکنے لگا۔ چاندنی میں برف باری۔ ایبا نظارہ تھا جے بھلایا نہیں جا سکتا۔ پھڑ ایک مرتبہ ساری رات برف پڑتی رہی۔ علی الصبح کیک گفت گھٹا صاف ہو گئی اور برف سے ڈھکی ہوئی بہاڑیوں میں سے سورج طلوع ہوا۔ اتنے شوخ رنگ میں نے پہلے بھی نہیں دیکھے۔ طرح طرح کے تلملاتے ہوئے مچلتے رنگ آنکھیں خیرہ کر دینے والے۔ توس قرح کے ساتوں رنگ نت نئے انداز میں۔ اور پھر دھوپ میں برف اس قدر چپکنے گئی کہ سیاہ عینک لگانی ہڑی۔

سامنے پہاڑیوں کے پیچھے سورج غروب ہو رہا تھا۔ شفق سے آسان کا وہ حصہ جگرگانے لگا۔ میری نگابیں ایک انسانی سائے پر جم گئیں جو متحرک تھا۔ پہاڑ سے جو پیچیدہ پگڈنڈی بل کھاتی ہوئی بنچے اترتی تھی' اس پر کوئی آرہا تھا۔ کوئی مسافر۔

ایک مسافر کو آتے دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ اسے دیکھتا رہا حتیٰ کہ وہ بالکل قریب آگیا۔ اندھرا ہو چلا تھا اور سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن میں اس مسافر کا منتظر تھا۔ ارے! یہ تو انجینئر صاحب نکلے' جنہیں ہم مسافر کما کرتے۔ یہ کماں سے آرہے ہیں؟۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے بڑے ملائم لیج میں جواب دیا۔ وہ دھول میں ائے ہوئے میں نے سلام کیا۔ انہوں نے بڑے ملائم لیج میں جواب دیا۔ وہ دھول میں ائے ہوئے سے جھریاں نمایاں ہو گئی تھیں۔

ہم انگیٹھی کے پاس بیٹھ گئے۔ مجھے پہلی مرتبہ ان سے انچھی طرح باتیں کرنے کا موقع ملا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ یہ ایبا علاقہ اور اتنی مشقت کیوں پند کرتے ہیں؟ اس عمر میں اس طرح کی زندگی انہیں کیوکر راس آتی ہو گی؟ ان کے بال بچ بھی تو ہوں گے۔ شاید مجھ جتنے تو ان کے لڑکے ہوں لیکن ان کے خط کیوں نہیں ترتے؟ ان کے عزیز انہیں یاد کیوں نہیں کرتے؟

ان کی آنکھوں میں بردی شفقت بھی جو چرے کی ادای کو اور بھی نمایاں کر رہی بھی' چرے پر وہ شان جو بزرگوں کے چروں پر ہوتی ہے اور وہ جلال بھی جو عمر کے ساتھ

ساتھ بڑھتا ہے۔

ان کی ایک اور خوبی جو بہت پند آئی ہے تھی کہ وہ بھی شکایت نہیں کرتے تھے۔ ان کی ایک اور خوبی جو بہت پند آئی ہے تھی کہ وہ بھی شکایت نہیں کرتے تھے۔ ان کی گفتگو اس قدر سادہ اور خیالات اتنے سلجھے ہوئے تھے کہ میں بہت متاثر ہوا۔ وہ صبح سے بھوکے تھے۔ دوپہر کا گھانا ساتھ لے کر چلے لیکن راہتے میں کوئی مسافر مل گیا جو بھوکا تھا' ہے اپنا کھانا اسے دے آئے۔

"اس کی عمر کیا تھی؟" میں نے پوچھا۔

" کوئی تمیں پنیتیں برس کا ہو گا۔"

"وہ آپ سے کہیں چھوٹا تھا اور بھوک برداشت کر سکتا تھا۔"

''لیکن وہ زیادہ بھوکا تھا۔ میں ناشتہ کر کے چلا تھا اور اسے کوئی ناشتہ نہیں ملا۔ اگر میں اسے کھانا نہ دیتا تو کئی دنوں تک یہ بچھتاوا میرے دل میں رہتا۔ تم بھی بھوکے رہے۔

دنہیں! سوائے روزوں کے میں تبھی بھوکا نہیں رہا!"

"روزوں کی بھوک تو مقابلۃ معمولی ہوتی ہے۔ تم اندانہ نہیں لگا کے کہ اصلی بھوک کیمی فالم ہو کئی ہوں تب اور اگر بھوک کے ساتھ ساتھ بہت ہے فکر بھی ہوں تب تو آکھوں کے ساتھ ساتھ بہت ہے فکر بھی ہوں تب تو آکھوں کے ساتھ اندھیرا آجاتا ہے۔ مجھے اس کا ایک دو مرتبہ تجربہ ہو چکا ہے۔ کبھی کوئی ب کس کمیں نظر آئے تو ضرور کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ اگر تم چھپ کر دیکھ سکو تو ضرور دیکھنا کہ تمہارے ایک پیے یا ایک آنے کا اس پر کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ حقیر کی رقم جو تمہارے کئی مصرف کی نہیں ایک غریب کو کتنی ڈھارس پنچاتی ہے اور کھر انسان ضرورت کے وقت انسانوں ہی کے منظر رہتے ہیں۔ انسان ہی انسان کی مدد کر سکتا ہے' کبھی کوئی فرشتہ آگر اس کا ہاتھ نہیں تھام لیتا۔ اور بعض لوگ تو روپے پیے کہی نہیں مائلے۔ وہ صرف تبلی کا ایک لفظ یا ذرا ہمدردی چاہتے ہیں۔ کسی عملین اور بھی نہیں مائلے۔ وہ صرف تبلی کا ایک لفظ یا ذرا ہمدردی چاہتے ہیں۔ کسی غملین اور بھی خوص کو تنمائی میں بیٹھا دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ چند محبت بھرے الفاظ کا طالب ہے۔ تم ذرا بیار سے بول لیے تو اس کا دکھ درد کم ہو جائے گا۔ دنیا میں مشکل ہی

ے کوئی دل ایبا ہو گا جے ہدردی کی ضرورت نہ ہو۔ اور شفقت ایبی کنجی ہے جس سے ہر دل کا دروانہ کھل جاتا ہے۔ یہی چھوٹی چھوٹی مہربانیاں اور ہدردیاں ہیں جن کی توقع ہمارے ساتھی انسان ہم سے رکھتے ہیں۔ اگر تم سال بحر میں دو تین مرتبہ بردی بردی رقمیں مدد کے طور پر دیتے ہو یا ایک دو چندے کمیں جھیجے ہو ان سے کمیں بمتر وہ چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں جو ہمیں ہر روز کرنی چاہئیں۔"

کھانا تیار تھا۔ ہم میز کے گرو جا بیٹھے۔ پچھ دیر کے بعد قسمت پر باتیں ہونے گیں۔
میرا خیال تھا کہ یمال سب پچھ مقررہ ہے، جو خوش قسمت ہے اس کی تقدیر بھی نہیں
بدل کتی۔ لیکن ان کا نظریہ مختلف تھا۔ وہ بولے۔ "ہم سب انسان تقریباً ایک جیسے
ہیں۔ آسان اور زمین کے درمیان جتنی مخلوق سانس لیتی ہے ان میں ایک حد تک یکسانیت
ہے۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم سب میں خوبیاں ہیں۔ سب میں کروریاں بھی
ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کی میں قدرے زیادہ ہیں اور کی میں ذرا کم اور یہ ذرا سا فرق
ہماری کمزور آکھوں کو بہت بڑا معلوم ہوتا ہے۔ ای طرح تقدیر بھی ہے۔ ہم سب
خوش قسمت بھی ہیں اور بد قسمت بھی۔ ہمیں ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے اور تصویر
کا کون سا رخ ہمیں پند ہے، اس کا انجھار خود ہم پر ہے۔"

ان کی سیدھی سادی گفتگو مجھے اس قدر پیند آئی کہ دیر تک سنتا رہا۔ وہاں سے اٹھنے کو جی نہ چاہتا تھا۔

جب ہم باہر نکلے تو سخت سردی تھی۔ وہ اوور کوٹ اپنے سامان میں چھوڑ آئے تھے جو ان کے عملے کے پاس تھا۔ میں نے اسرار کوٹ دینا چاہا وہ نہ مانے۔ میں نے اسرار کیا اور بڑی مشکل سے انہیں پہنایا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں انہیں سردی نہ لگ جائے۔ میں انہیں ان کے کیپ تک چھوڑنے گیا۔

اگلے روز جب کام پر جا رہا تھا تو وہ رائے میں طے۔ وہ صبح کی سیر سے واپس آ رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں پھول تھا جو انہوں نے مجھے دیا "اس ویرانے میں یہ پہلا پھول ہے جے اس موسم میں دیکھا ہے۔ شاید بہار آنے والی ہے۔

اسے تمہارے لیے لایا ہوں۔"

مت کے بعد ایک مسراتا ہوا شگفتہ پھول دیکھا۔ مجھے سادہ سا تحفہ بہت پند آیا۔ ان کا شکریہ ادا کیا۔

دوپہر کو کھانے پر جب وہ آئے کو آواز بھاری تھی۔ شاید انہیں سردی لگ گئی تھی۔ پچھ روز علیل رہے اور مجھے تارداری کا موقع مل گیا۔ اس دوران میں انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں سائیں۔ ان کی گزشتہ زندگی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ ایک دو مرتبہ کوشش بھی کی لیکن دریافت کرنے کی ہمت نہ بڑی۔

انہوں نے اپنی موجودہ زندگی کے متعلق بہت کچھ بتایا۔ انہیں کافی تنخواہ ملتی تھی۔ اس ویران علاقے میں دو سال سے تھے لیکن ان کے پاس ایک پائی بھی جمع نہیں تھی۔ اپنی ساری تنخواہ مزدوروں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات انہیں ایٹ خرچ کے لیے قرض لینا پڑا۔

"اور جب میں روپے بانٹتا ہوں تو میرا دل بلیوں اچھنے لگتا ہے۔ دنیا میں بے شار سرتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی سرت وہ ہے جو کی کی مدد کرنے کے بعد محسوس ہوتی ہے۔" انہوں نے میری لگاتار خاموثی کا سب پوچھا اور میں نے بیسوں وجوہات گنوا دیں۔ تنائی، پیزاری، ادای، بیر اور وہ۔

"ثليرتم امير كهو بيشے هو' كيول؟"

اور میں نے سر ہلا دیا۔
"امید ترک کر دینا گناہ ہے' کیونکہ امید بذات خود ایک بہت بڑی خوشی ہے۔ بہت بڑا تخفہ ہے۔ امید سورج کی طرح ہے جس کی طرف چلنے لگیں تو ہمارے رنج و غم سائے کی طرح پیچے رہ جاتے ہیں۔ اس سے ہماری خوشیاں دگنی اور غم آدھے رہ جاتے ہیں۔ اور مالیوی تو گناہ ہے' کیونکہ مالیوس رہ کر تم دوسروں کو بھی مالیوس کر دیتے ہو۔ اس کے جراشیم بڑے مملک ہوتے ہیں' محزون چرہ دکھے کر دوسرے کے دل میں افسردگی اس کے جراشیم بڑے مملک ہوتے ہیں' محزون چرہ دکھے کر دوسرے کے دل میں افسردگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح مسکراتا ہوا چرہ دکھے کر آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ خواہ سے ایک اس بیٹھے ہوئے لوگ خواہ

مخواہ مسکرانے لگتے ہیں۔ سورج کو دیکھو' جب طلوع ہوتا ہے تو کیسی کیسی مسرتیں تقسیم کرتا ہے۔ اگر کسی طرح مسرور نہیں رہ سکتے تو خوش رہنے کو اپنی ڈیوٹی ہی سمجھ لو کہ جی چاہے یا نہ چاہے بس مسرور رہنا ہے۔ اور امید کو مجھی نہ چھوڑو۔ اگر تہمیں خدا کہ جی چاہے یا نہ چاہے بس مسرور رہنا ہے۔ اور امید کو مجھی نہ چھوڑو۔ اگر تہمیں خدا کر بھی ہونا چاہیے کیونکہ امید خدا کا عطیہ ہے اور ہم فانی انسانوں کے پاس سب سے بڑا سرمایہ امید ہی ہے۔"

ہم دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ یہ اور ایسے اور سبق آج تک کسی نے نہیں دیے تھے۔ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے روح میں سا جاتیں۔ ہر صبح وہ میرے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لاتے تھے جس سے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ دن بھر مسرور رہتا۔

ایک روز انہوں نے بتایا کہ وہ جا رہے ہیں۔ ان کا عملہ رات کو چل دے گا اور وہ علی الصبح جائیں گے۔ رائے خراب تھے' اس لیے انہیں دو روز پیدل چلنے کے بعد لاری مل سکے گی۔

وہ پہلی مرتبہ کچھ روز میس میں ٹھرے تھے۔ یہ ان کا سب سے طویل قیام تھا۔ رات کے کھانے کے بعد ہم انگیٹھی کے سامنے بیٹھ گئے۔

· "پھر کب ملاقات ہو گی؟" میں نے پوچھا-

"پة نميں كب ملاقات ہو' كيونكه ميرا يمال سے تبادله ہو گيا ہے اور ميں بہت دور جا ہوں۔ تم سے مل كر واقعی خوش ہوئی۔ تم مجھ پر بے حد مهربان رہے ہو۔ ميں ان چند دنوں كو كبھی نہيں بھولوں گا۔ اگر تم اننا خيال نه ركھتے تو ميں اتن جلدی كبھی اليحا نه ہوتا۔ "

میں مغموم ہو گیا۔ ان کے جانے پر رنج ہو رہا تھا۔ تب میں نے یکا یک پوچھ لیا' ان کی گزشتہ زندگی کے متعلق۔ کہ انہیں ایک ملازمت کیوں پند ہے؟ اس عمر میں وہ کس لیے یوں مارے مارے پھر رہے ہیں؟ ان کے نام کوئی خط کیوں نہیں آتا؟ وہ اپنے مستقبل کے لیے روپیہ کیوں نہیں جمع کرتے؟

اور انہوں نے اپنی زندگی کی داستال سنائی۔ وہ جمبئ میں ایک ادارے کے صدر تھے۔ بڑی

باعزت ملازمت تھی۔ ساری آسائشیں میسر تھیں۔ پھر یکا یک ان کی بیوی کا انقال ہو گیا۔

"اور جب ان کا انقال ہوا تو میں باہر تھا۔ بمبئی سے پندرہ بیں میل کے فاصلے پر۔ خبر سنتے ہی فوراً واپس پنچا اور میں نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ بستر پر لیٹی ہوئی تھیں۔ نہ وہ بیار ہو کمیں' نہ انہیں کوئی تکلیف ہوئی۔ بس دیکھتے دیکھتے پل بھر میں جان دے دی۔ جتنی پرسکون ان کی زندگی تھی اتنی ہی پر سکون ان کی موت تھی۔ لیکن مجھے ایک بات کا پچھتاوا رہ گیا۔ کاش کہ میں اس وقت ان کے پاس ہو تا۔ اگرچہ یہ خیال صحیح نہیں کہ میں وہاں ہو تا تو شاید انہیں مرنے نہ دیتا۔ پچھ ہماری محبت ہی ایسی تھی۔ ان کی موت کے بعد میں وہاں ہو تا تو شاید انہیں مرنے نہ دیتا۔ پچھ ہماری محبت ہی ایسی تھی۔ ان کی موت کے بعد میں پچھ دنوں تو بے حد غمگین رہا' پھر جیسے دل خود بخود سنبھل گیا' لیکن موت کے بعد میں پچھ دنوں تو بے حد غمگین رہا' پھر جیسے دل خود بخود سنبھل گیا' لیکن کے اس سامان آرائش سے ' یہاں تک کہ اس سڑک سے نفرت ہو گئی۔ ان کم وال سے 'اس سامان آرائش سے ' یہاں تک کہ اس سڑک سے نفرت ہو گئی جس پر ہماری کوٹھی تھی

اور یہ نفرت اس قدر بڑھ گئی کہ نگ آکر مکان بدل دیا۔ اب مجھے اپنی ملازمت بری معلوم ہونے گئی۔ وہاں میرا جی نہ لگا۔ وہ ادارہ اپنا کام ہر چیز بری لگئی تھی۔ مجھے بہتری سے نفرت ہو گئی اور بہبی کے گردو نواح سے بھی جہاں ہم دونوں اکثر گھوا کرتے سے وہاں کی ہر چیز کا کھانے کو دوڑتی۔ میں نے ملازمت سے استعفا دے دیا اور ایک گؤں مین چلا گیا۔ نہ میرا کوئی بچہ تھا نہ کوئی قریبی رشتہ دار۔ میری ساری محبت اپنی بیوی کے لیے وقف تھی جو مجھے تھا چھوڑ کر سدھار چی تھی اور اب انہیں کھو کر اپنی بیوی کے لیے وقف تھی جو مجھے تھا چھوڑ کر سدھار چی تھی اور اب انہیں کھو کر میں ایک بھولے بھلے مسافر کی طرح ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ اپنی منزل تک کا علم نہ بین ایک بھولے بھا میان کی گاؤں بمبئی کے نزدیک ہی تھا۔ وہاں بمبئی کا ذکر ہوتا رہتا۔ بہبئی کی گاڑیاں وہاں سے گزرتی تھیں۔ وہاں بھی میرا جی نہ لگا۔ آخر میں وہاں سے بہبئی کی گاڑیاں وہاں سے گزرتی تھیں۔ وہاں بھی میرا جی نہ لگا۔ آخر میں وہاں سے بہبئی کی گاڑیاں وہاں سے گزرتی تھیں۔ وہاں بھی میرا جی نہ لگا۔ آخر میں وہاں سے بہبئی کی گاڑیاں وہاں سے گزرتی تھیں۔ وہاں بھی میرا جی نہ لگا۔ آخر میں وہاں ہے کہیں بہبئی کی گاڑیاں وہاں سے گزرتی تھیں۔ وہاں بھی میرا جی نہ لگا۔ آپر میں وہاں اب مجھے کہیں بہتری کی بھیج ویا جائے کام کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو 'بس میں بمبئی نہیں جانا چاہتا۔ وہاں بھی بھیج ویا جائے کام کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو 'بس میں بمبئی نہیں وہان چاہتا۔ وہاں

تبھی شیں جاؤں گا۔"

کچھ در خاموثی رہی۔ سوائے شعلوں کی آواز کے 'جو انگیٹھی میں مچل رہے تھے۔ "اور اب ان با زوؤل میں طاقت باقی نہیں رہی۔ میرے قدم بعض اوقات جواب دے دیتے بي- اس جم مين وه دم خم نين ربا- سرك بال سفيد بو چك بين- بو رها دكهائي دیتا ہوں' کین انہیں مجھ پر ناز تھا۔ انہیں میری ہمت اور دلیری پر فخر تھا اور اب جب مجھی تھک ہار کر کہیں پناہ لینا چاہتا ہوں تو اچانک ان کی یاد آجاتی ہے۔ اگر ان کی روح کمیں مجھے دیکھ رہی ہو تب؟ بس سے خیال ہے جس پر میں زندہ ہوں۔ میں انہیں خواب میں بھی دکیھ لیتا ہوں۔ اگر کسی روز کوئی بہت اچھا کام کروں تو وہ سرور نظر آتی ہیں۔ جن دنوں میں بے حد عملین تھا۔ کئی لوگوں نے شراب کا مشورہ دیا' لیکن شراب تو ایک طرف میں سگریٹ تک نہیں پتا کوئلہ انہیں ان دونوں سے نفرت تھی۔ میں ہر وقت سرور رہتا ہوں۔ یہی کوشش رہتی ہے کہ دوسرے بھی مسرانے لگیں۔ انس مکراتی ہوئی چیزیں پند تھیں۔ وہ خود ہیشہ خوش رہتی تھیں۔ بے کسوں کی مدد دوسرول كاغم بانتنا انساني جدردي- بيرسب باتين انهول في مجھے سكھائي تھيں-" "لكن آب كا كام بت زياده ہے۔ يه ملازمت آب كے ليے بت سخت ہے!" "میں مانتا ہوں' لیکن زندگی کا سفر بھی تو کسی نہ کسی طرح طے کرنا ہے۔ منزل تک پہچنے سے پہلے ہی ہمت ہار کر بیٹھ جانا بردی ہے۔ اور گھٹنے یا لڑکھڑانے سے سفر ہر گز کم نہ ہو گا' بلکہ اور مشکل ہو جائے گا۔" اس رات سخت برف باری ہوئی۔ برف کے برے برے گالے تیزی سے گرتے رہے۔ رات بھر میں ان کے متعلق سوچتا رہا۔ دفعۃ مجھے خیال آیا کہ انہوں نے اینے ناشتے کا انظام نہیں کیا تھا۔ اٹھا اور جو کچھ مل سکا اکٹھا کیا۔ ناشتہ تیار کر کے ایک تھلے میں بند کیا۔ صبح یانچ بچے کھڑ کی میں جا کھڑا ہوا۔ چاروں طرف اندھیرا تھا۔ البتہ برف کی چک سے مدھم سی روشنی ہو رہی تھی۔ بلا کی سردی ہے رہی تھی۔

پورے چھ بجے میں نے انہیں جاتے دیکھا۔ وہ اپنے ساہ لبادے میں لیٹے ہوئے تھے۔ دوڑ کر ان سے ملا۔ ناشتے کا تھیلا انہیں دیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔
میں کچھ دور ان کے ساتھ گیا جہاں سے چڑھائی شروع ہوئی تھی' وہاں انہوں نے مجھ سے واپسی کے لیے کہا۔
انہوں نے شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ مجھے بھی نہیں بھولیں گے۔
انہوں نے شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ مجھے بھی نہیں بھولیں گے۔
انہان سے برف کے بڑے گالے پڑ رہے تھے۔ خون منجمند کر دینے والی سرد ہوا چل رہی تھی۔ وی منجمند کر دینے والی سرد ہوا چل رہی تھی۔ اس اجلے ماحول میں ان کا ساہ لبادہ دور تک نظر آتا تھا۔

رہا تھا۔

000

17. 9 % .

میں بورے آٹھ سال کے بعد وہ حدود عبور کر رہا تھا' وہی حدود۔ جمال سے مجھی بے حد غمگین گزرا تھا۔ لیکن اب مسکراتا ہوا آرہا تھا اور ان آٹھ سالوں نے ایک ناتجربہ کار لڑکے کو جہال دیدہ اور ناپختہ کار انسان بنا دیا تھا۔ میں نے اجنبی ملک دیکھے تھے۔ نئے ن تج بے ہوئے تھے۔ طرح طرح کی باتیں سکھی تھیں۔ اب جیسے ایک نی دنیا میں سانس لے رہا تھا جو پہلی دنیا ہے مالکل مختلف تھی۔ ٹرین کی کھڑی سے گزرتے ہوئے سٹشنوں کو دیکھا۔ بیاڑوں کو پلوں کو سرنگوں کو۔ مجھے ایک ایک چیز یاد تھی۔ ان سب کا نقشہ میرے زہن میں محفوظ تھا۔ وہ مخصوص شکل کی چوٹاں' بل کھاتی ہوئی نریاں۔ وہ جنگل' سب کچھ وہی تھا۔ بالکل وہی جو آج ے آٹھ سال پہلے تھا' لیکن اب حالات کس قدر مختلف تھے۔ تب میں زندگی ہے بیزار تھا۔ دنیا کی کسی چیز سے دلچین نہیں تھی۔ جاروں طرف اندھرا ہی اندھرا تھا۔ لیکن اب شَلْفَتَّى ہے ، جو لانی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سورج فقط میرے ہی لیے چمکتا ہے۔ یمول محض میرے ہی لیے مسراتے ہیں۔ ستارے محض میرے ہی لیے جگرگاتے ہی اور دن رات کا یہ عجیب کھیل' نور و ظلمت کا امتزاج یہ صرف میرے ہی لیے ہے۔ اید دنیا نه تو غمکده ب اور نه می راحت کده- نه یال رنج بیشتی بن اور نه خوشیال تقیم ہوتی ہں۔ نہ یہ ایک عذاب ہے اور نہ دکش سینا۔ یہ تو ایک خلا ہے ایک وسیع خلا اور ہارا دل نور کا منبع ہے۔ اس کی جلا سے روح روشن ہے' اس سے آتکھوں میں تروتا زگی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ جب تک سے مثع جلتی رہتی ہے ساری دنیا منور اور مسرور نظر آتی ہے اور جس روز پیہ عجمع بچھ جائے تو چاروں طرف ظلمت ہی ظلمت جھا جاتی ہے۔ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تب قدرت کا کھیل کتنا بے معنی اور بے رنگ و بو لگتا ہے۔

میرے دل کی عمّع جے محبت کی شدید ناکامی نے ایک مرتبہ بجھا دیا تھا' اسے میں نے خود روشن کر لیا۔

میں مسرانے لگا۔ لڑکہن میں کیسی کیسی حماقتیں سرزد ہوتی ہیں؟ مجھے ثریا سے کس قدر محبت تھی۔ اسے کس قدر چاہتا تھا' لگین جب انتخاب کا وقت آیا تو ثریا نے اپنے پرانے رفتی کو چھوڑ کر کسی احمد کو چن لیا۔ اس کو جو بالکل نووارد تھا' جس سے محض چند ہفتوں کی واقفیت تھی اور جس میں کوئی خاص خوبی بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں ثریا نے الیا کیوں کیا۔

اتے قلیل عرصے میں وہ ثریا کو اتنا بھایا کہ وہ میری طویل رفاقت بھول گئی۔ محبت بھی کیسی عجیب چیز ہے۔ بالکل طوفان کی طرح۔ ابھی تندوتیز ہے، ابھی رخ پلٹا اور سکون ہی سکون ہے۔ جیسے بھی کچھ تھا ہی نہیں۔ محبت کتنی غیر یقینی شے ہے جیسے ہوا کا رخ ہو، نہ جانے کب بدل جائے۔

اور مجھے کس قدر رنج ہوا تھا۔ کتنے دنوں تک کھویا کھویا سا رہا۔ نہ دن کی خبر رہی نہ رات کی۔ آخر ناامید ہو کر باہر نکل گیا اور یہ تبدیلی میرے لیے بہتر ثابت ہوئی۔ اگر ثریا مجھے چن لیتی تھی تو اب تک ثاید میں ایک گھریلو اور چڑچڑا شخص بن جاتا جو ثاید زندگی کی کیمانیت سے نگ آچکا ہوتا۔ ایک ہی جگہ رہ رہ کر ایک ہی قتم کی باتیں من کر بھی اکتا چکا ہوتا۔

اس طویل عرصے میں میں نے مصیبتوں پر قیقے لگائے تھے۔ زندگی کی ظلمتوں میں مایوس کن حالات اور بھاری غموں میں بھی میرا سر بھی نہ جھکا' نہ ہی میں نے کسی کو مدد کے لیے پکارا۔

میں واقعی بدل چکا ہوں۔ اگر کمیں احمد مجھے مل جائے تو اس کا شکریہ اوا کروں گا۔ اگر وہ نہ آتا تو نہ میں شھریا جاتا اور نہ سے خوشگوار تبدیلیاں زندگی میں آتیں۔ میں نے گھڑی دیکھی' پورے پانچ گھنٹوں کے بعد گھر پہنچ جاؤں گا۔

عزیزوں سے ملاقات کس قدر خوشگوار ہو گی' اتنے طویل عرصے کے بعد۔ آج دسمبر کی اکتیں تاریخ ہے۔۔ کل نئے سال کا نیا دن طلوع ہو گا۔ میں نے سگریٹ سلگائی اور کش لگانے لگا۔

اور ایک جنگشن پر کچ کچ احمد مل گیا۔ پہلے تو یقین ہی نہ آتا تھا۔ دیکھتے ہی چھٹ گیا اور مجھے ٹرین سے آتا ر لیا۔ کھنے لگا کچھ روز ٹھرو۔ میں نے معذرت کی تو مجور کرنے لگا۔ میری ایک نہ چلی اور طے ہوا کہ کم از کم ایک دن تو ضرور ٹھر جاؤں اور کل صبح کی ٹرین سے چلا جاؤں۔

میں نے اسے غور سے دیکھا۔ پہلے سے کتنا تبریل ہو گیا تھا۔ عینک لگ گئی تھی۔ چرے پر جھریاں پڑ گئی تھیں' جسم ڈھیلا ہو گیا تھا۔

"ثریا سے بھی مل لو گے۔" وہ بولا۔ "بھلے آدمی صدیاں گزر گئیں لیکن کچھ بھی تو پتہ نہ چل سکا تمہارا۔ رنج تو واقعی تمہیں بہت ہوا تھا' لیکن ایبا بھی کیا زندگی سے بیزار ہو کر خانہ بدوثی شروع کر دی۔" اور ہم دونوں ہنس پڑے۔

اس کے گھر پنچ۔ وہاں ثریا ملی۔۔ بالکل ویی ہی حسین' اتنی ہی پیاری۔ اتنے طویل عرصے میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔

احمد کھنے لگا: "تم بھی دل ہی دل میں شاید کڑھا کرتی تھیں کہ ان صاحب کو کتنا رنج ہوا ہو گا۔ یہ دیکھ لو۔ کیسی مسکراہٹ چرے پر کھیل رہی ہے۔ قتم لے لو جو اتنا سا بھی غم لگایا ہو۔"

چائے کا دور چل رہا تھا۔ پرانی باتوں پر قبقے لگ رہے تھے۔ کتنی دیر ہم یوننی بیٹھے رہے۔ پھر احمد کو کمیں سے بلاوا آیا وہ کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ اب ثریا مسکرا کر بولی: "بیگم کمال ہیں؟"
"کس کی بیگم؟" میں نے پوچھا۔

د تنههاری

© Urdu4U.com شفيق الرحمٰن 17. 3 4

"نسين! مجھے اپنے ساتھ ہدردی ہے۔" میں نے شوخی سے کیا۔ "بیگم کمیں بھی نہیں۔"

"كيون؟ شادى كيون نهين كى؟"

?يوننى؟"

"كس ليے آخر؟"

میں نے باتوں کا رسخ کیا ہے وہا اور ساحت کی باتیں شروع کر دیں۔ طرح طرح کے قصے سا رہا تھا۔ لیکن میں اکیلا ہی ہس رہا تھا۔ ثریا عملنی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس

کے چرے یر سنجیدگ تھی۔

"ایک بات یوچھوں' کیج بتاؤ گے؟"

"بال بال!

"پھر تبھی کوئی لڑکی اچھی گلی؟"

ددنهیں!"

"جھوٹ!" "پچ! خدا کی قتم' تمہاری قتم!"

"بس يونهي-"

وہ میری جانب دیکھ رہی تھی۔۔ عجیب سی نگاہوں سے۔ خوابیدہ سی صرت بھری غمناک نگاہیں۔ نہ جانے کتنی دیر اس طرح گزرگی اور خبر نہ رہی کہ کمال ہوں۔ بس میں دو پر فسول آ تکھول کے سامنے مسحور بیٹھا تھا۔ ثریا باتیں کر رہی تھی۔ وہ کہ رہی تھی۔۔ "کیا اینا بھین یاد ہے؟ اینا اور میرا؟ وہ برانی رفاقت بھی یاد ہے؟ کیا تمہیں اس ہرے بھرے باغ کا وہ خوبصورت گوشہ یاد ہے جہال سرخ رنگ کے کمرے تھے۔۔ ہارے كمرے- ديواروں ير رنگ برنگى تصويريں تھيں- چھت سے طرح طرح كے غبارے آويزال تھے اور میزوں پر بربوں کی کمانیوں کی کتابیں' کھلونے اور رنگین لیب رکھے تھے۔

کیا وہ سفید اجلے کھولوں والا یودا بھی یاد ہے جو ایک دریجے سے اندر جھانکا کرتا تھا۔ اور بعض اوقات تو ہوا کے جھو کلوں سے اس کی شنیاں جھوم جھوم کر بالکل اندر آجایا کرتی تھیں۔ اس کی شنیوں میں کتنے پھول کھلتے تھے اور جب رات کو چاند اس دریجے کے یاس سے گزرتا تو اکثر اس یودے کی خاردار ٹہنیوں سے الجھ جاتا اور دیر کے بعد نکاتا۔ ہم دونوں کی اکشی تصوریں اب تک رکھی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کا کتنا خیال تھا۔۔ تبھی ایک دفعہ بھی تو نہیں لڑے۔ نہ تبھی کوئی رنجش ہوئی۔ ہر وقت بینتے رہتے تھے۔ یروس میں رہنے والے انگریز اور اس کی بیوی کو تو شیں بھولے ہو گے۔ وہ ہم سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ آس یاس اور کتنے سارے یچے رہتے تھے' لیکن انہیں صرف ہم دونوں ہی اچھے لگتے۔ اور وہ باول بھی یاد ہیں جو چکے سے جارے کمروں میں چلے آتے۔ جب اجلے اجلے بادل دوڑتے ہوئے سرو کے درختوں کے اور سے گزرنے لگتے تو ہم جلدی سے سب دریجے بند کر لیا کرتے لیکن بادل پھر بھی اندر آجاتے اور دھواں ہی دھواں ہو جاتا۔۔ کیا تہمیں وہ شمد کی کھیاں بھی یاد ہیں جو پھولوں کے تختوں پر بھنبھنایا کرتیں۔ اونچے درختوں میں ان کے برے برے چھتے تھے۔ وہ جھیل تو نہیں بھولی ہو گی جو برے ہاڑوں میں تھی۔ کتنی منتوں کے بعد ہمیں وہاں کشتی کی سیر کی اجازت ملی تھی۔ انا ہارے ساتھ تھی۔ ذرا دیر پہلے بارش ہوئی تھی اور ہوا کے خنک جھو کلوں سے ہم تشخر ربے تھے۔ لیکن کشی کی سیر کا شوق بے انتہا تھا اور جب ہم جھیل کے وسط میں پہنچے تو یکا یک ایک قوس قزح درختوں کے جھنڈ سے نکلی۔ آسان کو طے کرتی ہوئی بیاڑیوں تک چلی گئی اور جھیل ہر ایک رنگین مل بنا دیا۔ تمہیں وہ قوس قزح بھی یاد ہے جو بارش کے بعد ہارے باغ کے اور چھا جایا کرتی۔ ایک مرتبہ ہم قوس قرح کے دوسرے سرے کی تلاش میں نکلے تھے جو چنار کے درختوں کے اوپر تھا لیکن اتنے میں بادل پھٹ گئے۔ سورج نکل آما اور قوس قزح غائب ہو گئی۔ تمہیں وہ بوڑھی انا بھی یاد ہو گی۔ وہی پر شفقت انا جس کا دل سونے کا تھا جو ساری

ساری رات ہمیں بریوں کی کمانیاں سالے کرتی تھی۔ جب مجھی تمہاری ای ڈانٹین یا مجھے شرارتوں پر دھمکایا جاتا تو ہم رونی صورتیں بنا کر دریچوں میں بیٹھ جاتے۔ تب ہمیں سب بزرگوں پر کتنا غصہ آیا کرتا۔ اس وقت ہاری محبوب انا ہاری معم خوار ہوتی تھی۔ وہی آکر ہمیں ہناتی' گدگدیاں کرتی۔ کیا تم اس کی لوریاں بھول گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گیت' جو اس کے سادے اور پر خلوص دل سے نکلتے تھے۔ ہم غصے میں آکر نہ جانے اسے کیا کیا گہہ جاتے لیکن وہ مجھی برا نہ مانتی۔ اس کا بھولا بھالا نورانی چرہ ہمیشہ جگمگا تا رہتا۔ اب وہ دوسری دنیا میں ہے۔ مرتے وقت اس نے تہیں بت یاد کیا۔ تہیں دیکھنے کے لیے وہ بہت بے قرار رہی۔ بار بار میں یوچھتی رہی کہ تم کمال ہو؟ تمهارا کوئی خط سیں آیا؟ وہ رکلین اور شوخ تتلیال بھی یاد ہیں جو دریجوں سے اڑتی ہوئی کرے میں آجاتی تھیں۔ وہ سیٹیال بجانے والے برندے تو نہ بھولے ہوں گے جن کے کئی پنجرے والان میں آوریاں تھے۔ تم انہیں طرح طرح کی سرملی سیٹیاں ہر روز سکھایا کرتے تھے۔۔ اور وہ جنگل بھی ممہیں ماد ہو گا جو ہمارے باغ سے شروع ہوتا تھا۔ جب ہم پہلی مرتبہ وہاں گئے تھے تو کتنا ڈر لگا تھا۔ اب بھی میں اکثر وہاں جایا کرتی ہوں۔ وہاں سب کچھ وبیا ہی ہے جیہا پہلے تھا۔ وہی آسان سے باتیں کرتے ہوئے شاہ بلوط کے درخت ہیں۔ وہی کانوں بھر جھاڑیاں ہیں 'جن میں گلابی رنگ کے میٹھے کھل لگتے ہیں۔ وہی چیج دار بیلیں جو کلیوں سے لد جاتی ہیں۔ وہی خودرو جنگلی پھول جو گھاس سے سر نکال کر جھومتے ہیں۔"

اور سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے پھر رہا تھا۔

"تمہیں وہ چاندنی راتیں یا و ہیں جب ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے باغ میں گھومتے تھے۔
ان دنوں میں کتنی ڈرا کرتی تھی۔ اب بھی رات کو کوئی آہٹ سائی دے تو سم جاتی
ہوں۔ اور کیا تمہیں وہ اون کی بلی یاد ہے جو تم نے میری سالگرہ پر دی تھی۔ اب
بھی وہ میرے پاس رکھی ہے۔ اسے ایس جگہ رکھا ہے جمال وہ ہر روز مجھے نظر آتی ہے۔"

وہ بول رہی تھی۔ اس کے لب ہل رہے تھے اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں میں وہی فسول تھا' وہی گرائی تھی اور وہی معصومیت۔

میں کمنا چاہتا تھا کہ مجھے سب کچھ یاد ہے۔ ایک ایک بات یاد ہے۔ میں کچھ بھی تو نہیں بھولا۔ مجھے وہ بچپن یاد ہے جو ہم نے اکشے گزارا تھا۔ تمہاری طویل رفاقت یاد ہے۔ وہ رنگ برنگے پھول اور ناچتی ہوئی تتلیال بھی یاد ہیں۔ وہ جگمگاتے ہوئے لمجے بھی یاد ہیں جو ہم نے ایک دوسرے کے قریب رہ کر گزارے تھے۔ وہ ہرا بحرا باغ کھنا جگل شاہ بلوط کے دیو قامت درخت 'جملل جملل کرتی ہوئی خوابیدہ جمیل خوشما قوس جنگل 'شاہ بلوط کے دیو قامت درخت 'جملل جملل کرتی ہوئی خوابیدہ جمیل خوشما قوس قزرے۔۔ سب کے سب میری آنکھوں کے سامنے پچر رہے ہیں۔ اس نورانی چرے وال ان کو بھی نہیں بھولا۔ اگرچہ اے اب کبھی نہیں دیکھ سکوں گا لیکن اس کے ہاتھ کا ان کو بھی نہیں بھولا۔ اگرچہ اے اب کبھی نہیں دیکھ سکوں گا لیکن اس کے ہاتھ کا کس اب بھی محسوس کرتا ہوں۔ مجھے محبت کی وہ تند و تیز آگ بھی یاد ہے جس میں بھیکا کرتا۔ وہ محض محبت ہی نہیں نشی ' بلکہ کوئی اور جذبہ تھا۔۔ محبت سے بھی معصوم بھی خوب کی یاد ہے۔

لیکن ثریا غمگین کیوں ہے؟ سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں کر رہی ہے؟ اپنی موجودہ زندگی کی مسرتوں کی باتیں کرتی؟ احمد کا ذکر کیوں نہیں کرتی؟ احمد کا ذکر کیوں نہیں کرتی؟ اس کی نگاہیں عمگین ہوتی گئیں۔ آنکھوں کی جھلملاہٹ بڑھتی گئی۔ اس نے اپنی پلکوں پر انکھے ہوئے دو آنسو پونچھ ڈالے۔ ملکج دویٹے کی رو پہلی گوٹ میں اس کا چرہ کتنا یا را لگ رہا تھا۔

اتنے میں دو نیچ آگئے۔ ایک لڑکا اور ایک بڑی بڑی آنکھوں والی نمایت خوبصورت بچی۔ " دری ہیں؟"

"پڑوس میں رہتے ہیں' دونوں کی بڑی گمری دوستی ہے۔ بیشہ اکٹھے ہوتے ہیں۔" میں نے انہیں اپنے پاس بلا کر گود میں بٹھا لیا اور پیار کرنے لگا۔ ثریا بیج کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ "اس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن میں نے اس کی امی کو کہہ کر

بدلوا دیا۔ اب اس کا نام تمہارے نام پر رکھا ہے۔ بالکل تم سا ہے۔ ہر وقت سوچتا رہتا ۔۔.

"میں نے بچی کی آنکھوں کو دیکھا اور ایک طویل داستان میرے سامنے پھرنے گئی۔ بچپن سلامی استان میرے سامنے پھرنے گئی۔ بچپن سلامی معصوم رفاقت کو گئین کی معصوم رفاقت کو گئین کی معصوم رفاقت کو سلامی ہوئی محبت کے کھیکے خواب شروع شروع میں ایسے ہی رنگین ہوتے ہیں۔

احمد آگیا۔۔ اور پھر ولی ہی باتیں شروع ہو گئیں۔ کافی رات گئے میں ان کو شب بخیر
کمہ کر اپنے کمرے میں پنچا۔ طبیعت میں الجھن ہی تھی۔ یہ محض البھن ہی نہیں تھی'
جلن تھی۔ میں دریجے سے باہر دیکھنے لگا۔۔ سانی چاندنی چھکی ہوئی تھی۔۔ پھول' پے'
شنیاں سب پر رو پہلی ملمع چڑھا ہوا تھا۔ چاندنی میں ہر ایک چیز کیسی عجیب لگتی ہے۔
اور یہ سائے کتنی پراسرار چیزیں ہیں' یوں لگتا ہے جیسے ان میں بھی جان ہے' یہ تھرکتے
بھی ہیں اور گھٹے بڑھتے بھی رہتے ہیں۔

میں کرے سے باہر نکل آیا اور چکے سے باغ میں چلا گیا اور سرو کے پاس بیٹھ گیا۔ اب میں چاند کو پتی پتی ٹہنیوں کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے دکھھ رہا تھا۔ میرا دل تلملا اٹھا' ایک سیلب آیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا۔۔ آکھوں کے سامنے آج سے آٹھ سال پہلے کی وہ چاندنی رات آگئی۔

میں نے اس کا بازو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تھا۔۔ میں جانتا ہوں یہ سب خواب ہے تبھی تو تم اتنی حسین معلوم ہو رہی ہو۔ یہ ملکوتی حسن' یہ دل آویز تبہم' یہ درختوں کے سائے لمبے ہو جائیں گے۔ اس جھنڈ کے پیچھے چاند چھپ جائے گا اور یہ پھول کلیاں اور پتے سب سو جائیں گے۔ وہ پرندہ تم نے دیکھا جو اڑا جارہا ہے۔۔ وہ راستہ ہے ہمارا۔ آج ہم کرنوں پر چلتے جائیں گے حتی کہ کسی ایسی طلم زدہ جگہ پنچ جائیں گے جمال ہم دو مسکراتے ہوئے پھول بن جائیں گے۔ وہ میں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے پھول بن جائیں گے۔

ساری زندگی اسے سونپ دی۔ لیکن اسے بیہ سب کچھ اچھا نہ لگا۔ ساری باتیں بے کار ثابت ہو کیں۔ اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے یاد رکھے گا۔ شاید کبھی کبھار میں اس کے خوابوں میں بھی آجاؤل کیکن بیہ صاف بنا دیا کہ ہماری راہیں مختلف ہیں۔

وہ بولی' تم نا سمجھ ہو' تمہاری طبیعت میں بچپنا ہے۔ کاش کہ تم جان سکتے کہ زندگی میں نیادہ آرزو کیں ایس ہوتی ہیں جو نابود ہو جاتی ہیں۔ بیشتر خواہشیں ایس ہیں جو دفن ہو جاتی ہیں۔ نیادہ خواب ایسے ہیں جو کچلے جاتے ہیں اور اکثر دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ کی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھی ایک دوسرے کے رفیق نہیں بن سکتے۔ مجھے افسوس ہے' بہت افسوس ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم اب مغموم رہا کرو گے اور اس رات کو دیر تک نہیں بھول سکو گے' لیکن میں مجبور ہوں۔ تم یاد آیا کر گے۔ مجھے تم پر کتنا ترس آرہا ہے' شاید تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ رات مجھے بیشہ یاد رہے گی۔

اس کے بعد پت نہیں کیا ہوا۔ میرے دن کیونکر گزرتے تھے۔ مجھے کچھ بھی تو یاد نہیں۔ بس سارا سارا دن تاریک گوشوں میں چھپا رہتا۔ بھی کھار شام کو باہر نکاتا' روشنی سے گھبراتا ہوا' انسانوں سے ڈرتا ہوا۔

ایک ایک کر کے اپنے تمام دوست کھو دیئے۔ اب میرا دل بالکل خالی تھا۔ یہاں تک کہ جو رشک یا حمد احمد کے لیے تھا وہ بھی نہ رہا۔
اسی طرح دن گزرتے گئے اور وہ غم جو دل پر مسلط تھا آہت آہت روح پر چھا گیا۔
ایک روز میں دور نکل گیا اور ایک اونچ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ نیچ ایک برساتی ندی شور کھاتی ہوئی بہہ رہی تھی۔ چاروں طرف چٹانیں ہی چٹانیں تھیں۔ میں کافی بلندی پر تھا، وہال سے نیچ چٹانوں کی طرف دیکھا۔ نوکیلے پھروں کو دیکھا۔

عین ای وقت مجھے ایک آواز نے چونکا دیا۔ مڑ کر دیکھا۔ ایک دراز قد شخص پاس کھڑا

تھا۔ اس کے دکھتے ہوئے چرے پر تا زگ تھی' مسکراہٹ تھی۔ اس نے شوخ رنگ کا لباس
بین رکھا تھا۔ کچھ دیر ہم ایک دوسرے کو دکھتے رہے۔ اس نے سگریٹ پیش کی جے
میں نے بڑی بے دلی سے قبول کیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کیا۔
"کتنی دلفریب شام ہے۔" وہ بولا۔ "چکتا ہوا نیلا آسان' خودرو پھولوں کے تختے اور ہوا
کے خنگ جھو نے۔ اگر ایسی فضا ہر روز میسر آجائے تو میں خدا سے اور پچھ نہ ما گوں۔"
میں چپ بیٹھا تھا۔

"آج انقاق کے میں اس ندی پر مجھلی کا شکار کھیلنے چلا آیا۔ دوپسر سے گول گول پھروں میں بیٹھروں میں بیٹھا رہا ہوں۔ آپ کو اس قدر بلندی پر تنما دیکھا تو اوپر آگیا۔ آپ شاید غروب آئاب دیکھنے اتنی بلندی پر چڑھے ہوں گے۔"

"جی نہیں ویے ہی آگیا تھا۔"

"آج مجھے ایک بھی مچھلی نہیں ملی۔ البتہ چند تتلیاں میرے رنگین مفار کو پھولوں کا گلدستہ سمجھ کر آگئی تھیں۔ چاہتا تو انہیں کپڑ لیتا لیکن پھر سوچا' اس خوشما دنیا میں رہنے کا جتنا حق مجھ کو ہے اتنا ہی ان رنگین تتلیوں کو بھی ہے۔ زندگی کتنی پیاری چیز ہے۔ بھلا اس رنگ وبو کے طوفان کو چھوڑ کر کون جانا بہند کرے گا؟" "اور اگر روح رنج و الم کے بوجھ سے دب جائے تو؟" "تو یہ چمکیلا چاند ہے' یہ مسکراتے ہوئے تارے ہیں' یہ جگمگاتے ہوئے پھول ہیں۔ قدرت ایک مشفق محبوب کی طرح دلداری

"اور اگر آنگھیں دھندلی ہو جائیں-؟"

کرتی ہے اور بہت کچھ بھلا دیتی ہے۔"

"تو پرندوں کے سریلے چھے ہیں' سرگوشیاں کرتے ہوئے ہوا کے جھونکے ہیں۔" "اگر محبت کی ناکامی ول میں نشر چھبونے لگے تب؟"

«محبت کی ناکای کوئی ناکای نہیں۔ محبت جوانی کی خزاں ہے۔ محبت روح کو گھن لگا دیتی ہے۔ بیشتر تظرات ' رنج اور مصبتیں محض محبت کی وجہ سے ہیں۔ یہ ایک ایبا سودا ہے جس میں نفع کم ہے اور نقصان بہت زیادہ۔ میں آج تک مجھی غمگین نہیں ہوا۔ میں جس میں نفع کم ہے اور نقصان بہت زیادہ۔ میں آج تک مجھی غمگین نہیں ہوا۔ میں

نے محبت بھی کی ہے لیکن میری مسرتوں کی اتنی قشمیں ہیں اور میرے دل پر خوشی کی جلا اتنی گری ہے کہ محبت کی اہمیت بالکل ذرا می رہ گئی ہے۔"

"لیکن سدا کے غمزدہ دل پر کسی خوشی کا اثر نہیں ہوتا۔" میں نے کما۔
"یہ دنیا کتنی وسیع ہے۔ یہاں اور بھی بیشار نعمتیں ہیں۔ کئی ایسی بھی ہیں جو محبت کے گرے سے گرے زخم کو مندمل کر دیتی ہیں۔ میری زندگی میں بھی ایسے لمحات آئے جب چاہتا تو رو رو کر روگ لگا لیتا اور پھر ساری عمر نہ مسکراتا۔ لیکن نہیں! جمال زندگی خدا کا تحفہ ہے وہاں مسرور رہنا انسان کا فرض ہے۔ مسکراتے ہوئے وقت گزارنا بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔"

اس نے میری ناک پر رکھی ہوئی کالے شیشوں کی عینک آثار دی اور بولا۔
"یہ ساہ عینک ہے جس سے تہیں ہر ایک چیز تاریک نظر آرہی ہے، ذرا اب دنیا کو دیکھو۔۔ یہ غروب آفتاب کتنا دلفریب ہے! یہ ماحول کس قدر روشن اور چمکیلا۔" اور واقعی میری آٹھیں چندھیا گئیں۔

میں بیٹا سورج کی سنری شعاعوں کو دیکھا رہا۔ شفق پھولی اور سورج غروب ہو گیا۔
"اب ادھر دیکھو۔" میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ چودھویں کا چاند جگمگا رہا تھا۔ میرے سوکھے
ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چاند تیزی سے چیک رہا تھا، جیسے اس کی کرنیں
سینے سے ہوتی ہو کیں دل کو منور کرنے گیں۔

ہم دونوں پگڈنڈی سے نیچ اتر رہے تھے۔

جب ہم جدا ہونے گئے تو وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔
"قتم یمال سے کمیں دور چلے جاؤ۔ اس زندگی' اس ماحول اور اس پرانی فضا کو یمیں چھوڑ
کر ایک نئی زندگی کی تلاش میں نکل جاؤ۔ دکیھ لینا تھوڑے ہی دنوں میں تم ان شمگین
کمات پر اور اپنی اس حالت پر ہنا کرو گے۔ اور جب مجھی میں تمہیں یاد آؤں تو بس
مکرا دا کرنا۔"

اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک نئی زندگی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ سال کی آخری تاریخیں تھیں جب میں نے وہ حدود طے کیں۔ اور جب نئے سال کا پہلا سورج طلوع ہوا تو میں نئے خطوں میں تھا۔

ليكن آيه سب كچھ بھولنے ميں كچھ دير لگى۔۔ پھر ميں ايك بالكل نئ دنيا ميں تھا۔ نئ زندگى تھی۔ سب کچھ نیا تھا۔

اور اب۔۔ کیا میں وہیا ہی ہوں جیسا کہ کل تھا۔۔ کیا واقعی میں مسرور اور مطمئن ہوں؟ کیا واقعی اپنے ماضی کو دفن کر چکا ہوں؟

كبيس اتن سال الي آپ كو دهوكا تو سيس ويتا ربا؟

میں اب تک سرت کی تلاش میں رہا ہوں۔ میں نے لق ودق صحراؤں میں' تاریک اور سنسان جنگلوں میں سرت کو ڈھونڈا۔ ویرانوں میں اجاڑ کھنڈروں میں' آباد محفلوں میں اے ڈھونڈا۔ میں نے غمزدہ روحوں کی صحبت میں' بے کس ہستیوں کی دلجوئی میں' سکراتی ہوئی مخلوق کے قرب میں' دکھتے ہوئے چروں میں' آسانی نغموں میں' اس کی تلاش کی۔

اور جب میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف جارہا تھا تو سرو کے درختوں میں ثریا ملی جو بے حد غمگین نظر آرہی تھی۔ اس کا چرہ اترا ہوا تھا۔ اس کی آئسو پونچھا موجی ہوئی تھیں اور سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے ایک آئسو پونچھا جو میرے رضار پر پھل رہا تھا۔ جب ہم ایک دوسرے کے قریب سے گزرے تو میں نے صبح بخیر کما اور اس نے ایک پھیکی می میکراہٹ سے جواب دیا۔

کھ در کے بعد میں ٹرین میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج نے سال کی پہلی صبح ہے۔
آج لوگوں کے دل میں کیسی کیسی امنگیں ہوں گی۔ لوگ مسرتوں کے لیے دعا مانگ
رہے ہوں گے۔ اور ایک میں ہوں جس کے لیے یہ چکیلا دن ایک اداس می شام سے
زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ اور اب میں کماں جا رہا ہوں؟۔۔ مجھے کماں جانا چاہیے؟۔۔
میری منزل کماں ہے؟

کیا لوٹ کر پھر یہاں سے بہت دور چلا جاؤں؟ اس مرتبہ اتنی دور کہ پھر کبھی واپس نہ

آسکوں؟

کتنا عجیب ہے زندگی کا مد و جزرا

میں نے ملاہوں سے بنا تھا کہ انہیں سمندر کی تنمائی اور رات کی ظلمتوں میں پر اسرار آوازیں بنائی دیا کرتی ہیں۔ تاریکیوں سے کوئی ان کا نام لے لے کر پکارتا ہے۔
کئی ساجوں نے بتایا تھا کہ گھنے جنگلوں اور ویران صحراؤں ٹیں رات کو سفر کرتے وقت کتنی ہی مرتبہ انہوں نے کی نامعلوم ہتی کو ان کا نام پکارتے بنا تھا۔
اب میں زندگی کے ان کھنڈروں اور ویرانوں میں سے کی کو اپنا نام پکارتے ہوئے صاف من رہا تھا۔
من رہا تھا۔
پیلے پیلے کھیت' درختوں کی قطاریں' پھوار اٹراتی ہوئی ندیاں اور اوپر نیلا نیلا پہکتا ہوا آسان پیلے پیلے پیلے کھیت' درختوں کی قطاریں' پھوار اٹراتی ہوئی ندیاں اور اوپر نیلا نیلا پہکتا ہوا آسان ابھی دو دن بھی نہیں گزرے' میں کس قدر مختلف تھا۔ طرح طرح کی امتیکیں تھیں' زندگی کی تمام خوشیاں مجھ پر مسکراتی تھیں۔ چٹان کی طرح مضبوط دل تھا۔ اور اب اتنی کی دیر میں اس بچے کی طرح آزردہ ہوں جس کا کھلونا ٹوٹ گیا ہو۔
کی دیر میں اس بچے کی طرح آزردہ ہوں جس کا کھلونا ٹوٹ گیا ہو۔
ایک لہر آتی ہے۔ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر میں جا پھینگتی ہے۔ دوسری کنارے پر چھوڑ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

دُعاگو شاهدرياض shahid.riaz**@**gmail.com